

# النائب يُعِينُ وفراينا لله يَخْفِقُ وَعَلِينًا لَا يَعْمُ الْعِنْ الْعَلَيْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلِيمُ الْعِنْ الْعَلَيْ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِيْلُ الْعِنْ الْعِلْمُ عِنْ عَلَيْنَا لِلْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْمُ الْعِيْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيلِلِلْعِلِمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا

# كفروالحادى بلظيرته يق المحارب المحارب المحارب

العظم المعرف ال

مِكْتِبِهُ ﴿ فَالْمُوفِ

اكفارالملحدين

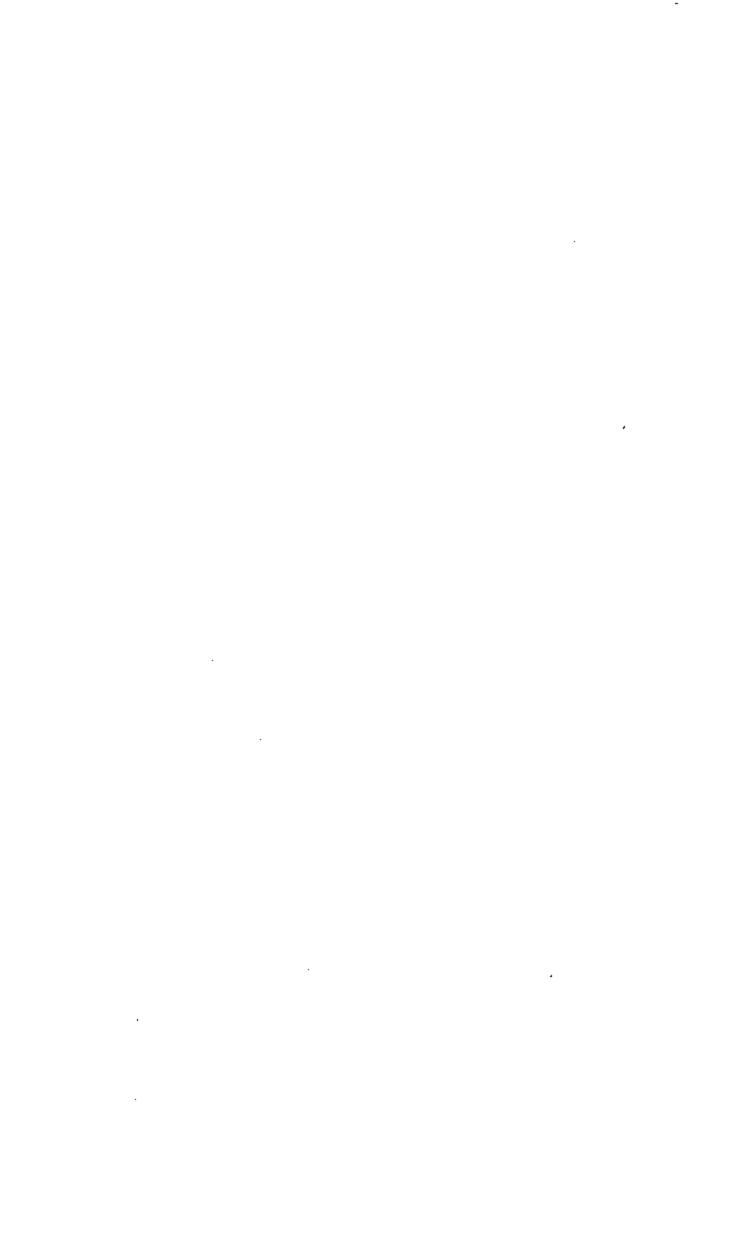

## ان الدّين يلحدون في ايتِّنا لا يخفون علينا (القران)

#### کفرو الحاد کی ہے نظیر تحقیق

الفارالملحرين

#### تصنيف:

امام العصر بمحدّ ث جليل حضرت علامه محمد انورشاه تشميري ميشلة

مترجم: مولا نامحمرادريس ميرهمي جمشالله

مِكتبكه والروق

4/491 مشاهفيص سلكاك وفي المجاراجي المجاراجي المجارات الم

نَامِ كِتاب مورِّن الماريِّ الفارالملحين مورِّن الماريِّ الماريِ الماريِ

## لِمِنے کے پیتے

## فبرست عنوانات ترجمه اكفار لملحدين

| شفحه          | عنوان                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ı            | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                       |
| rr            | تحارف                                                                                         |
| ام            | عرض مترجم                                                                                     |
| ۳٦            | خطبه مسنوند تعربی اوراس کاتر جمد                                                              |
| <b>^</b> ~∠ , | مُقَدّ مه                                                                                     |
| 2٢            | وجهُ تألیف وجهٔ تشمیه معاخذ                                                                   |
| m             | ننروریات دین (اجمالی بیان )                                                                   |
| ~q            | نتم نبوت کی شبادت فوت شده انسانوں کی جانب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ~ <b>4</b>    | ننه وريات دين کي وجه تشميد                                                                    |
| ۵٠            | منه وريات دين كامصداق (اجمالا)                                                                |
|               | ضرور بات وین پرقمل کرنے ، یا نظری دونے کی صوریت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے               |
| ۵٠            | ے انسان کا فرنبیں بوتا                                                                        |
| ۵٠            | مؤمن کے لئے تمام احکام شریت کی پیندی کا مبدر کر ہشروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اد            | حقیقت ایمان (ایمالا)                                                                          |
| သ၊            | ينتينيات کی طرح خلفیات پرنجمی اندمان از ناصروری ہے                                            |
| اد            | ا بيمان ب الهراور ما قص بوعد و بالمدوب بالمتاباف كي مقيقت                                     |
| ప్రా          | التيخيين ورئيه كامانعين رئو لؤك متعاق الفاق رائيا ورتمام مهجابه هورث كالجهاع                  |
| ۵۳            | يوريه ين پرائيه ان او ناشروري باس كا ثوت                                                      |
| ۵m            | ا '' تَوَاتَر''اوراس کی چند شمین                                                              |
| عد ا          | ا) . تَوَاتَرْ سَهُم                                                                          |
| <u> ప</u> ్   | حدیث تم بوت از روئے سندا متوامز ان ہے                                                         |

| 7:0      |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبمبر | عنوان                                                                              |
| 70       | تاویل کہاں معتبر ہے (احادیث ہے ثبوت )                                              |
| 71"      | خلاصه(ازمترجم)                                                                     |
| 40       | زندیفتین ،ملحدین و باطنیه کی تعریف اور نتیوں کا حکم                                |
| ar       | کا فروں کی قشمیں اور نام (از شرح مقاصد )                                           |
| 77       | زندیق کی تعریف اور باطنی کی شخقیق (از مصنفٌ)                                       |
| -77      | زنديقوںاور بإطنيوں كاحكم (ازمصنفٌ)                                                 |
| ۸۲.      | جن اہلِ قبلہ کو کا فرنہیں کہا جاتا ،ان ہے کون لوگ مراد ہیں؟                        |
| 1/       | علاءاہلِ سنت کے اقوال (ازشرح مقاصد )                                               |
| 14       | معتزله کے اقوال (ازمصنف ؓ)                                                         |
| 19       | ائمَها بل سنت کی دلیل (ازمصنف ؒ)                                                   |
| ۷٠       | ضروریات دین اور متفق علیه عقائد کے منگراہل قبله متفقه طور پر کا فربیں              |
| ۷٠       | " لَا نُكَفِّرُ اَهْلَ الْقِبْلَةِ " كَن كَامِلَكَ ٢٠                              |
| ۷۱       | اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ ( ملاعلی قاریؑ کی تحقیق )                                    |
| 41       | عالی بهر صورت کا فر ہے(مصنف معقیق شرح سامی کی شخفیق)                               |
| 25       | موجب كفرعقا ئدواعمال اورابل قبله كو كافر كہنے كا مطلب                              |
| 21       | ضروريات دين کامنکر کا فراورواجب القتل ہے                                           |
| 45       | اجماع صحابہ قبحتِ قطعی ہےاوراس کاا نکار گفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 20       | كفرية عقائدوا عمال (محقق ابن امير الحاج اورشيخ سبكي كي تحقيق )                     |
|          | دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی بیخ کئی کے مرادف اور موجب کفر |
| 20       | ې                                                                                  |
| 20       | مئله ممانعت تكفيرا بل قبله كی شخفیق                                                |
| 24       | ممانعت تکفیراہل قبلہ کاتعلق حکمرانوں ہے ہے(حضرت مصنف کی شخفیق )                    |
| 22       | کفرصریح میں کوئی تاویل مسموع نبیں ہوتی ( حضرت مصنف کی شخفیق )                      |
| 44       | کون سی تاویل باطل اور غیرمسموع ہے ( حضرت شاہ و لی اللّٰہ کی شخفیق )                |
| 41       | خبروا حد کی مخالفت کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے (حافظ ابن حجر ؓ)                    |

| صفحانمبر | عنوان                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ابل قبلها گرصری کفر کے مرتکب ہوں توان کو کا فرکہا جائے گا اگر چہدوہ قبلہ سے منحرف نہ ہوں |
| ۷۸       | اوراً کرچہوہ اسلام ہے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں (حدیث سیح سے ثبوت)                    |
| ۸٠       | امام ابوصنیفہ بیت نے کسی گناہ کی بناپر اہل قبلہ کی تکفیر ہے منع کیا ہے                   |
| A)       | ملحدوں اور زندیقوں کا دجل وفریب (حضرت مصنف کی تحقیق )                                    |
| At       | فلاصه (ازمترجم حاشيه مين )                                                               |
|          | حافظ ابن حجر مینینه کی کتاب' فقح الباری شرح بخاری' کے اقتباسات جوسبل انکار اور تسامح     |
| ۸۳       | پندماهاء کے شکوک وشبہات کے ازالہ اور طحدوں کے دندان شکن جوابات پرمشتمل ہیں               |
|          | کسی بھی فرنٹ شرعی کا انکار، اتمام جحت کے بعد منکر کے گفرادراس سے بازنہ آنے پر قبال کا    |
| ۸۳       | موجب ہے                                                                                  |
| ۸۳       | خسروريات وين مين تاويل كفريت نبيس بياتي                                                  |
| د۸       | خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کا فرین                                                    |
| ۸۵       | خوار تی کے گفر کے وائل                                                                   |
| AT       | شیخ سبکی بیسیّهٔ کااستدلال اور خالفین کے شبهات کا جواب                                   |
| ۸۷       | ا ہل قبلہ قصد واراد و کے بغیر بھی گفریہ عقائد وا عمال کی بنا پراسلام ہے خارج ہو سکتے ہیں |
| ۸۸       | قر آن کی مراد کے خلاف باطل تاویلیس اور حرام کوحلال قر اردینے وا <u>سے کا</u> فر ہیں      |
| Α9       | امت وشراه باصحابه کو کافر کہنے والا کافر ہے ،اسلام ہے اس کا کوئی ملاقہ نبیس              |
| A9       | خواریْ کے متعلق ملائے کلام کی احتیاط کوشی                                                |
| 9+       | مخالفين كے دلائل                                                                         |
| 91       | معترت على الأنفذ كروايت                                                                  |
| 91       | محدثین کی جانب ہے(اس روایت کا) جواب                                                      |
| 98       | خوارج كوكا فركينج اورند كينج كا فرق                                                      |
| 91"      | ا:احادیث خوارج ہے متنبط نوائدوا حکام                                                     |
| 93-      | ایک پیشین گوئی اوراس کا ہو مہووتوع                                                       |
| 92       | ا کنارمشرکین کی بنسبت خوارج سے جنگ کرنازیاد وضروری ہے۔                                   |
| 91"      | ۳ جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے                      |

| صفحةبم | عنوان                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91~    | ۴: دینداری میں غلوخطرناک ہے                                                              |
| 91     | ۵:امام عادل کےخلاف جو بغاوت اور جنگ کرے ،اس سے جنگ کرنا ضروری ہے                         |
| 90     | ٢: بلاقصد بھی مسلمان دین ہے خارج (اور کا فرہوجاتا) ہے                                    |
| 90     | 2: خارجی فرقه سب سے زیادہ خطرناک ہے                                                      |
| 94     | ٨: حضرت عمر ولالغيزا كي منقبت                                                            |
| 94     | 9: کسی کے دین وایمان کی تقید ایق محض اس کے ظاہر کود مکھ کرنہ کردینی چاہئے                |
|        | ايمان واسلام ك شرعاً معتربون ك ك الحرين ماجاء به النبي عليه السلام" برايمان لانا         |
| 97     | اوراس کی پابندی کا قر ارکر ناضروری ہے                                                    |
| 92     | خوارج کے بارے میں امام غزالی ہیں۔ کی شخفیق                                               |
| 91     | اجماع امت کا مخالف کا فراور دین ہے خارج ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|        | حافظ ابن حجر بیسیا کے مذکورہ بالا اقتباسات جوامور مقح ہوتے ہیں ان کا بیان اور مصنف بیستا |
| 1      | کی ان پر تنبیه اور دوسرے ماخذہ مزید تائید                                                |
| 1      | اوّل خوارج وملحدین کی تکفیر کے بارے میں امام ابخاری بیسیّه کی رائے                       |
| 1.7    | ثانی کسی بھی قطعی امر کاا نکار کفر ہے ،اگر چہ منگر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جانتا ہو    |
|        | ثالث بھی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کا فرہونے کے لئے تبدیل مذہب کا قصد ضروری          |
| 1.1    | نهیں                                                                                     |
| 1+0    | رابع وخامس تكفيرخوارج ہے متعلق حضرت مصنف بيسيا كا فيصله اورخوارج كا مصداق                |
|        | سادس:خوارج کی طرح اس زمانه کے ملحدین کی تکفیر بھی غیرمسلموں کی به نسبت زیادہ ضروری       |
| 1.4    | ے <del>ر</del>                                                                           |
| 1•∠    | ضروريات دين مين تاويل مسموع نهين                                                         |
| 1•4    | توبه کرانا جروا کراہ فرموم نہیں ہے                                                       |
|        | کفریدعقا ئدر کھنےوالےزندیقوں کے بارے میں ائمہار بعداورد وسرےائمہمثلاً                    |
| 1+9    | امام ابو یوسف بیشیم امام محمد بیشیم امام بخاری بیشیم کے اقوال وآراء                      |
| 1.9    | كفرىيى عقائدر كھنے والے زندیق مستحق قتل ہیں ،ان كی تو بہ تھی معتبر نہیں                  |
|        | ایسے زندیقوں کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہان کی شہادت مقبول ہے، نہان کا احترام کرنا       |

| صفحةبر | عنوان                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ورست ہے، ندسلام و کلام، نہ جناز وکی نماز جائز ہے، ندان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے، نہ |
| •      | ان كاذبيحة طلال ب                                                                    |
| 111    | متاً خرین محابه جائظ کا جماع اورومیت                                                 |
| 116    | کسی مجمی قطعی حکم شرعی کاا نکار''لاالدالاالله'' کی تر دید ہے (امام محمد بہتید)       |
|        | تمام كفرية عقائد ركھنے والے اگر چەمؤول ہوں اور قرآن وحدیث ہے استدلال كريں تب بھی     |
| 110    | كا فريس،علماءامت اس پرمتفق بين                                                       |
| 110    | سنت اور بدعت كافرق اورمعيار (محقق محمر بن وزيراليماني بيسية)                         |
| 117    | قطعی ارکان اسلام اوراساء وصفات البیه کی کوئی نئ تفسیر بھی جائز نہیں                  |
| 117    | عمراه فرقے کس متم کی آیات (واحادیث) ہے استدلال کرتے ہیں؟                             |
| 144    | احتياط حافظ ابن تيميه بينية كي رائة                                                  |
|        | طحدین ومؤولین کے بارے میں حضرات محدثین ،فقہاء منگلمین اور                            |
| HΔ     | کہار محققین و مصنفین کے بیات                                                         |
| UA     | حدیث خوارج کی تشریح از شاه ولی الله میشید.                                           |
| HA     | امام شافعی مینید کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوشی اور اس کے دلائل                    |
| 119    | المام شافعی کے استدلال کا جواب از رویئے روایت (از شاہ ولی اللہ رہینیة)               |
| 15.    | التمثيل                                                                              |
| 184    | كا فر،منافق ،اورزنديق كا فرق (ازشاه ولى الله مُنينية)                                |
| ırı    | تاویل کی تشمیں اوران کا تھم اور زند قد کی حقیقت (از شاہ ولی اللہ بیسیة)              |
| IFF    | صدیث مروق کی محدثان تحقیق از مصنف بیشیاورخوارج کے کافرومر تد ہونے پراستدلال          |
| 127    | خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ سینٹر کی تحقیق                                         |
| ۱۴۳    | تکفیرخوارج کے باب میں فقہاء کااشتباہ اوروجہ اشتباہ ( ازبن تیمییہ میسیر)              |
| ira    | روز ہنماز کی یا بندی کے باوجودمسلمان ،مرتد ہوجا تا ہے(ازین تیمید بھیلیہ)             |
| ira    | ا نبیاء مینید خصوصاً «عنرت عیسی مینه پرطعن تشنیع کرنے والامسلمان ، کا فرومر تد ہے    |
| 184    | زند یوقوں اور طحدوں کا الحادوزندقہ ظاہر ہوجانے کے بعدان کی تو ہمجی مقبول نہیں        |
| 184    | ضرور پات دین کی طرح برقطعی امر کاا نکار بھی موجب کفر ہے بضروری اور قطعی کا فرق       |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159       | تکفیرکاایک کلیہ قاعدہ کسی بھی حرام قطعی کا حلال کہنے والا کا فر ہے                               |
| 184       | اصول دین اورامور قطعیه کامنکرمتفقه طور پر کافر ہے(از کتب فقیه)                                   |
| 11-1      | حضرت عا كشد هي تفاير بهتان لكانے والا كافر ہے                                                    |
| 1111      | منكر خلافت فينتي في أير قطعنا كافر ب(از كتب فقه)                                                 |
| 177       | علامه ثامی نیسیهٔ کاتسامل (از کتب فقه )                                                          |
| 1777      | ووتمام خوارج كافرين جوحضرت على جُرَبِّهَ أَو كَافر كَهْتِي بِين ( از كتب فقه )                   |
| (         | التزام كفرادرلزوم كفرمين يجه فرق نبيس (از شاه عبدالعزيز نبيسة )                                  |
| ١٣٣       | رسول الله ﷺ کے بعد نبوت کا دعوی موجب کفروار تداو ہے                                              |
| 19-74     | رسول الله سَافِيَةُ كَيْ صورت وسيرت پرتكته چيني موجب كفريج                                       |
|           | رسول الله مؤینیز کی صفات اور حلیه مبارکه میں کسی قتم کی بھی کذب بیانی موجب کفر ہے (از            |
| ırs       | خفاجی بیسیه)                                                                                     |
| ira       | التدتعالیٰ کی صفات کوحادث یامخلوق ما نناموجب کفر ہے۔                                             |
| ira       | الله تعالیٰ کے کلام کومخلوق مانتاموجب کفر ہے(از خفاجی ہیں۔ )                                     |
|           | رسول الله سل الله المعلمية المراسب وشتم يا آپ كى تومين وتنقيص كرنے والا كافر ہے، جواس كے كفر ميں |
| 11-4      | شک کرے وہ بھی کا فرہے                                                                            |
| 1171      | شاتم رسول کی تو بہ بھی قبول نبیں (از کتب فقیہ )                                                  |
|           | صروری اور قطعی امور دین کامنکراگر چه اہل قبلہ میں ہے ہو کا فریبے۔ نیز اہل قبلہ کے معنی اور       |
| 18" 1     | مراد(از ملاعلی قاری نیسیة)                                                                       |
| 12        | رانضی اور غالی شیعه ( از غنیة )                                                                  |
| 1772      | تحقیر کی غرض ہے نبی کے نام کی تصغیر بھی کفر ہے (از تحقہ )                                        |
| IFA       | رافضی قطعًا کا فریبی (از علامه نابلسی )                                                          |
| IFA       | کا فراورمبتدع کا فرق ،کن امور پراہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے؟                                    |
| HM        | جو صحف کسی مدخی نبوت ہے مججز ہ طلب کرے وہ بھی کا فر ہے ( از تمہید )                              |
|           | حضور علیم بیلیم کے بعد نبوت کا دعوٰ ی کرنے والے کوامت نے قبل کر کے سولی پر اٹکا یا ہے (از        |
| 15-9      | قاضى عمياض بيت ﴾                                                                                 |

| مفينمبر      | عنوان                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | متواتر اور مجمع عليه امور كامتكر كافر سے بنماز ئے اركان وشرائط ياس كى صورت و جيئت كامنكر                                  |
| 11-9         | کافرے (از قاضی عیاض بریدیا)                                                                                               |
| 11-9         | کا تر کے در ارکا کی تایا ہے؟<br>کن او گوں کو کا فر کہا جائے؟ (از خفا جی بیستا)                                            |
| 114          | ن و وں وہ کر بہا جائے ، را را طابل بیٹھ )                                                                                 |
| 100          | ۱ بو صور علی است بعد کا و بن ما بورست<br>۲: جو شخص خو داین نبوت کا مدمی بورست                                             |
| 164          | <u>ι</u>                                                                                                                  |
| 11%          | ۳: جونبوت کے اکتسانی ہونے کا مدگی ہو۔۔۔۔۔۔<br>شخص                                                                         |
| ا ایماد      | سم جو چخص اپنے پاس وحی آنے کا <b>مرگ</b> ہو                                                                               |
| 101          | ے: جوآیات قرآن اور نصوص حدیث کوان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی ہے ہتائے ہیں<br>است کی ایک تابعہ معانی ہے ہتائے ہیں۔       |
|              | ۳: جواسلام کے ملاوہ دوسرے مُداہب والوں کو کا قرینہ کئے                                                                    |
| IMF          | ا عنجوكونى اليي بات زبان سے بس سے امت كي تصليل ياسي بدكي كيفر موتى موسس                                                   |
| ተ <b>ም</b> ተ | ۸: جومسلمان کسی ایسے فعل کاار تکاب کرے جوخاص کنم کا شعار ہے                                                               |
| 16°F         | 9 سی تفریقول سے قائل کی تا ئیدو جسین کرنے والا بھی کا فریب                                                                |
| البهد        | بالقصد كلمه كفر كننے والے كے قول كى وكى تاويل معتبر نبيس ( از كتب فقه                                                     |
| 144          | کل کل کفر کہنے والے کی نبیت کا المآبار کس صورت میں ہے؟ اور کبال ہے!                                                       |
|              | ہنسی ول تکی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعا کافر ہے،اس کی نمیت کا اعتبار ہے، نہ                          |
| 100          | عقيد و كا ( از كتب فقه )                                                                                                  |
|              | جولوًّ في خشرٌ نبوت ' جسماني ، جنت ودوز خي وغير و كابل اسلام كَي طرت قائل نه بون وو كافر                                  |
| 166          | ا جي (از کتب فقه )                                                                                                        |
| 100          | جوانبیاء ئے معسوم ہونے کا قائل نہ ہووہ کا فر ہے(از کتب فقہ )                                                              |
| 162          | محر مات شرعيه قطعيد كوجوفض اپنے لئے حلال سمجھ و د كا فرے اوراس كاجہل عذرتبيں                                              |
| 1            | صحیح بخاری کی ایک حدیث اور قدرت باری تعالی کے اعتقاد سے تعلق ایک اشکال اور اس کا                                          |
| دِي،         | حل (تحقیق خاص از مصنف سینه )                                                                                              |
| ·            | برنا ، جہل حرام کو حلال سمجھ لینا کن صورتوں میں اور کن لوگوں کے گئے عذر ہے؟                                               |
|              | بربارہ من مرام اور ہے اور اس مارہ کا میں اور ہے۔<br>اتر م جبت سے کیا مراد ہے ( تحقیق خاص مصنف بیسید )                     |
|              | املام بحث سے حیا مراد ہے رہ میں مان میں میں ان کتب افق ،)<br>ضروریات دین سے ناوا قنیت اور جمبل عذر نہیں ہے (از کتب افق ،) |
|              |                                                                                                                           |

| صفحةنمبر | عبوان                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | یہ کہنا کہ: ''علما محض ڈرانے دھمکانے کے طور پر کافر کہد دیا کرتے ہیں،حقیقت میں کوئی                                                   |
| 100      | مسلمان کافرنہیں ہوتا'' سرا سر جہالت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| 12.      | ختم نبوت پرائیان (ازتفتازانی بیت)                                                                                                     |
| 12.      | تو حیدورسالت کی طرح ختم نبوت پرایمان بھی ضروری ہے                                                                                     |
| 12.      | ختم نبوت پرایمان کا ہرنبی سے عہدلیا گیااور اعلان کرایا گیا ہے                                                                         |
|          | ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار کرنے والے کی توبہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگی                                                     |
| 121      | جب تک کدوہ خاص اس عقیدے ہے تو بہ نہ کرے                                                                                               |
|          | رسول الله من اليوم كالعدك نبي ك آئے كا قائل ہونا ايسا بى موجب كفر بے جيسے كس مخص كوخدا                                                |
| 101      | یا خدا کااوتار کہنا (از ابن حزم بیسیّ)                                                                                                |
|          | تحتم نبوت کاعقیدہ ضروریات دین میں ہے ہاورائ کا انکاراییا ہی موجب کفر ہے جیسے                                                          |
| IDT      | خدا،رسول اوردین کے ساتھ استہزاء (ابن حزام نہیں ا                                                                                      |
|          | امت کااس پراجماع ہے کہ رسول اللہ سل تیل پرسب وشتم یا عیب چینی موجب کفرار تداد وقتل                                                    |
| IDT      | ہے(از ملاعلی قاری بیسی <sup>ی</sup> )                                                                                                 |
| 100      | متواترات کاانکارکفر ہےاورتواتر ہے ممکی تواتر مراد ہے(ازمحیط)                                                                          |
| 100      | قطعی اور تقینی امور کامنگر کا فر ہے( از کتب افتاء )                                                                                   |
| 100      | کفر کاظکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کائی ہے( ازا بن حجر مکی بیسیۃ )                                                                   |
| 107      | ایک شبه کاازاله (ازمصنف بیسته)                                                                                                        |
| 102      | ایک اورشبهاوراس کاازاله (ازمصنف بیشهٔ)                                                                                                |
| 104      | ایک اور فرق (ازمصنف بهتیهٔ)                                                                                                           |
|          | کفریہ اقوال وافعال کا ارتکاب کرنے ہے مسلمان کافر ہوجاتا ہے، اگر چہ دل میں ایمان<br>معربیہ اقوال دوروں مسادی                           |
| 100      | موجودهو (ازمصنف بتانیا)                                                                                                               |
| 109      | کا فروں کے سے کام کرنے والامسلمان کا فرہوجا تا ہے                                                                                     |
|          | ا بغیر کسی جبر واکراہ کے زبان سے کلمہ کفر کہنے والا کا فر ہے ،اگر چہاس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو ( از<br>کا بیسانہ بار انتقال ہے : تاکہ ) |
| 14.      | کلیات ابوالبقاء وشرح فقدا کبر)                                                                                                        |
| 14.      | ناوا قفیت کاعذر کس صورت میں مسموع ہے؟ اور کس میں نہیں؟                                                                                |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14+       | زبان سے کلمہ کفر کہناا گر چہ دل گل کے طور پر ہوم و جب کفر ہے                            |
| 141       | شارع ملينا نے کلمہ كفرز بان ہے كہنے كوموجب كفرقر ارديا ہے                               |
| 146       | كفركوكھيل بنالينا كفر ہے(ازمصنف بيستة)                                                  |
| ואר       | مرزاغلام احمداوراس کے ماننے والے تمام مرزائی کا فرہیں                                   |
| וארי      | ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اوران میں تاویل کرنے والا کافر ہے       |
| 1414      | ضرور بات دین اورامور قطعیہ کے علاوہ امور حقہ میں تا دیل مسموع ہے                        |
| 1414      | ضرور بات اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل سموع نہیں                                         |
| 140       | ممانعت تکفیراہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اوراس کی سیجے تعبیر کیا ہے؟                          |
| arı       | اجماع ضروریات دین میں ہے ہے(از کلیات)                                                   |
| 144       | امرفطعی کاانکار بہرصورت کفر ہے(از فتح المغیث )                                          |
| וייו      | لزوم كفراورالتزام كفر كافرق (از فتح المغيث )                                            |
| 142       | لزوم كفراورالتزام كفركے بارے میں قول فیصل                                               |
| AFL       | <u> خاتمہ</u>                                                                           |
| AFI       | استمنی امر مجمع علیہ کامنکر کا فر ہے، مجمع علیہ نے کیا مراد ہے؟                         |
| 14        | کبار محققین کے اقوال وحوالے ( از کتب فقہ وا فتاء )                                      |
|           | ختم نبوت کاعقیدہ مجمع علیہ ہے،اس میں کوئی بھی تاویل وتحصیص مسموع نہیں،اوراس کامنگر      |
| 141       | قطعاً كافر ہے (غزالی بُرَامَیٰۃ)                                                        |
| 125       | قاعده کلیدکون می بدعت (گمرا بی ) بلا شبه موجب کفر ہے اور کون می نہیں (از کتب افتا)      |
|           | ضرور بات دین کامنگر بہرصورت کا فرہے امور قطعیہ کامنگرا گر بتلانے کے باوجود بھی انکار پر |
| 124.      | مصررَ ہے تووہ بھی کا فرے۔(از کتب افقاء)                                                 |
| 124       | موجب کفر بدعت (گمرابی ) کے مرتکب کے پیچھے نماز جائز نہیں                                |
| 121       | ا ما م ابوصنیفه بیشد کے مشہور تول ممانعت تکفیرابل قبلہ کی حقیقت                         |
| ا∠ا∼      | ضروریات دین اورامور قطعید دین کامنگر قطعاً کا فریجا درکوئی تاویل مسموع نبیس             |
| 1214      | تاویل باطل خود کفر ہے( فتو حات النہیہ )                                                 |
| 12.4      | لزوم کفر، کفرے یانہیں؟ (از کلیات والیواقیت وغیرہ)                                       |

| صفحةبر | عنوان                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120    | ضروریات دین میں تاویل کرنا بھی گفر ہے، بلکہ تاویل انکار ہے بھی بڑھ کر ہے                                                                                                       |
| 124    | بعض تاویلیں خود کفر ہوتی ہیں ،مثلاً جوتاویل ضروریات دین کے مخالف اور منافی ہو                                                                                                  |
| 124    | اسلام خودمتوع ہے، وہ کسی کے تابع نہیں (محقق یمانی بیلید)                                                                                                                       |
| 144    | فرقه باطنيه کی تاویلیں (محقق یمانی)                                                                                                                                            |
| 149    | وین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے (محقق یمانی بیسیة)                                                                                                                  |
| 149    | موجبات کفر میں تاویل تکفیرے مانع نہیں (محقق یمانی ہیں:)                                                                                                                        |
| 14.    | زیر بحث مسئله مین 'القواصم والعواصم ''کاہم ترین اقتباسات                                                                                                                       |
| 14.    | جوتاويل عبدِ نبوت اورعهد صحابه مين مسموع نه هووه متعبر نهين (القواصم)                                                                                                          |
| 1/1    | ایک اعتراض اوراس کا جواب (القواصم )                                                                                                                                            |
| IAF    | شریعت کا ہر قطعی امر ضروری ہے (القواصم)                                                                                                                                        |
| IAT    | ا تواتر معنوی حجت ہے(القواصم)                                                                                                                                                  |
| IAT    | ہرامرفطعی کے لئے ضروری (متواتر )ہونا ضروری ہے یانہیں؟<br>م                                                                                                                     |
| IAF    | محقق موصوف محمد بن ابراہیم الوزیر الیمانی ہیں۔<br>ک نہ قبل سر میں                                                                                                              |
| IAT    | کسی نص قطعی کےمفیدیفین ہونے کامدار (الوزیرالیمانی بیسیة)                                                                                                                       |
| IAM    | الیی نص قطعی میں تاویل حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل (الوزیرالیمانی ہے۔)                                                                                                         |
| 110    | ہرام قطعی کے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر) ہونا ضروری ہے (الوزیرالیمانی بیسیہ)<br>کا شد مقطعی کے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر) ہونا ضروری ہے (الوزیرالیمانی بیسیہ) |
| 110    | دلائل شرعیه میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں (الوزیرالیمانی بھینے)                                                                                                                |
| IAT    | کثرت دلائل، تعدد طرق اور قرائن سبل کریفین کے لئے مفید ہوتے ہیں (الوزیرالیمانی بیسید)                                                                                           |
| IAT    | ابن حاجب میشد کے نز دیک ضروری کے معنی (الوزیرالیمانی میشد)                                                                                                                     |
| IAY    | مدار كفر (الوزيراليماني مِيناتية)                                                                                                                                              |
| IAY    | تاویل معتبر ہونے کامداراور ضابطہ (الوزیرالیمانی جیسیہ)                                                                                                                         |
| 114    | مثال (محمد بن ابراہیم الوزیرالیمانی ہیں۔)                                                                                                                                      |
| 114    | احتياط (محمد بن ابراہيم الوزير اليماني مينية)                                                                                                                                  |
| 114    | معتزلہ، شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں (الوزیرالیمانی ہوائیہ)                                                                                                            |
| IAA    | تكفير كاضابطه (الوزيراليماني بيسة)                                                                                                                                             |

| صفحة نمبر | عنوان                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/19      | مصنف نورالله مرقده کی رائے                                                                                                                          |
| 19+       | نی کی تکذیب عقلاقبیج اورموجب کفریے (ازاتحاف)                                                                                                        |
| 190       | تاويل وتجوز كاضابطه (از حافظ ابن قيم بيتات)                                                                                                         |
| 191       | جوتا ویل دھو کہ اور فریب ہے کی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں                                                                                          |
| 192       | تاویل کے معتبر ہونے یانہ ہونے میں قرائن حالیہ کو بھی دخل ہے                                                                                         |
| 190       | متیجہ بحث وحاصل تحقیق ، نیز مانعینِ زکو ہ کے متعلق شیخین جوگئی کے اختلاف کی تنقیح و حقیق .                                                          |
| 194       | ا ميك نئ حقيقت كاانكشاف (از حضرت مصنفٌ)                                                                                                             |
| 19/       | صحابه کرام می کاجماع                                                                                                                                |
|           | کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تاویل ہے حلال نہیں ہو علق اور اس کوحلال بیجھنے والا اگر تو بہ نہ کرے                                                      |
| 19/       | تو کا فراوروا جب القتل ہے (ازامام طحاوی میسنة)                                                                                                      |
|           | جیے قرآن کے منفر کافر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے ، ای طرح قرآن کے معنی ومراد                                                                     |
| f++       | ئے مئر بھی کا فریب اوران ہے قبال کرنا فرض ہے                                                                                                        |
|           | قر آن وحدیث کے عرف ادر متقدمین کی اصطلاح میں تاویل کے معنی قر آن کی مجمع علیہ مراد<br>سیات                                                          |
| r+!       | ومعنی کاا نکارقر آن کےا زکار کے مرادف اورموجب کفرونل ہے (ازمصنف)                                                                                    |
|           | جو شخص کسی کا فر ومرید کوتاویل کر کے مسلمان ثابت کرے، یا کسی بقینی کا فرکو کا فرنہ کیے وہ بھی                                                       |
| 102       | کافر ہے (ازائن تیمید نیست <sup>ا</sup> )                                                                                                            |
|           | قر آن کریم کی آیات کو ہے گل استعال کرنا اور ہیر پھیر کراس کی مراد دمعنی کو بیان کرنا کفر ہے<br>                                                     |
| r•A       | (از حضرت مصنف بهتیا)                                                                                                                                |
| r• 9      | قرآن حکیم ہے ثبوت (از حضرت مصنف نہیںڈ)                                                                                                              |
| F1+       | مذکوره بالااحادیث و آیات ہے متنبط نتیجہ (از حضرت مصنف جیسی )                                                                                        |
| _         | روز دنماز کی پابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان گفریدعقائد واعمال کی بناء پر<br>ار ن                                                     |
| r1•       | کا قربوجا تا ہے(از حضرت مصنف نہیں)                                                                                                                  |
| ****      | مسئلة تكنير ميں فقها ،اور بشكامين ميں اختلاف كى حقيقت ( از حضرت مصنف بيسة )<br>م ثرب متر ، درما بيز بريكاف كى بر ، ، ، > حقيق ( ردمز مهر مدرم مسد ) |
| FII       | مشهورمقوله:''اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے'' کی حقیقت (از حضرت مصنف میں تا)                                                                          |
| rii _     | معنف نورالله مرقده کااس رساله کی تصنیف ہے مقصداوراس کی وضاحت                                                                                        |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir      | دین کے محافظ علماءِ حق کا فریضہ                                                                                                                                         |
| rir      | ار دوتر جمه اوراس کی نشر وا شاعت کا مقصد (حاشیه ، از مترجم)                                                                                                             |
| rir      | كبارعلاء كي تصانف سے اہم ترين اقتباسات                                                                                                                                  |
| rir      | كفرية عقا ئداورا قوال وافعال پرسكوت جائز نہيں (ازغز الى بيسة)                                                                                                           |
|          | رسول الله مَنْ ﷺ اور تمام انبیاء علیهم السلام کی شان میں سب وشتم یا گتاخی کا حکم (از ابن                                                                                |
| rim      | تيميه مُعاللةً)                                                                                                                                                         |
| ria      | کسی نبی کی شان میں دوسر ہے کی دی ہوئی گالیوں اور گستا نیوں کوفق کرنے کا حکم                                                                                             |
|          | مرزائے قادیان علیہ ماعلیہ کی خضرت عیسیٰ مائیلہ کی جناب میں کی ہوئی پُر فریب تو ہین و تذکیل                                                                              |
| FIA      | اور گتاخیال                                                                                                                                                             |
| rr.      | ترجمة صدع النقاب عن جساسة الفنجاب "                                                                                                                                     |
| 127      | تاویل باطل ہے علمائے حق کی ممانعت                                                                                                                                       |
| ++~      | صفات اللہيہ پر بے چوں و چرااور بغیر کسی تاویل کے ایمان لا نافرض ہے                                                                                                      |
| rrr      | ائمہاحناف کی طرف 'جمی'' ہونے کی نسبت بغض وعناد کا مظاہرہ ہے                                                                                                             |
| rra      | تاویل باطل کی مضرت اورمؤ وّل کا فرض (از ابن قیم نیسیّه)                                                                                                                 |
| 727      | ثبوت و تائيد (ازابن تيميه بيسة)                                                                                                                                         |
| 172      | مانعین ز کو ة کومسلمان باغی سمجھنا سخت ملطی اور گمرا ہی ہے(ازمصنف بیلیہ)                                                                                                |
| 172      | البعض مرتبه تاویل زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے( ازمصنف ہیں۔)                                                                                                            |
| 172      | جو شخص نبوت کواکشا بی کہتا ہے وہ زندیق ہے                                                                                                                               |
| rm       | نبوت کواکتسانی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تر دید (ابن تیمیه میشد)                                                                                                  |
| 119      | اس عقیده کی سزا                                                                                                                                                         |
| 129      | تکفیر کی دلیل ظنی بھی ہوسکتی ہے(ازغز الی ہیسیۃ)                                                                                                                         |
| 100      | تکفیرکا حکم قیاس پر بھی بنی ہوسکتا ہے                                                                                                                                   |
|          | جس تاویل سے دین کونقصان پہنچتا ہواگر چہاس کی گنجائش بھی ہوتب بھی مؤول کی تکفیر کی                                                                                       |
| 10.      | جِائے گی                                                                                                                                                                |
|          | تکفیرکا تھم قیاس پر بھی بنی ہوسکتا ہے۔<br>جس تاویل سے دین کونقصان پہنچتا ہواگر چہاس کی گنجائش بھی ہوتب بھی مؤول کی تکفیر کی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| · · ·   |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةمبر | عنوان                                                                           |
| *r*     | ہے ایسی صورت میں بھی ظن غالب ہے فیصلہ کیا جائے گا                               |
| ۳۳i     | ایک ہی بات بھی موجب تکفیر ہوتی ہے ، بھی نہیں (از مصنف بیسیۃ)                    |
| ויחז    | <u></u>                                                                         |
| דריו    | تکفیرے لئے تکذیب ضروری نہیں (ازمصنف جیسیہ)                                      |
| rrr     | کفری ایک نئی شیم محض خوا ہش نفسانی اور سرکشی کی بنانر انکار کرنا                |
| 464     | ''هاانزل الله'' كے اقرار كے باوجودانسان كافر ہوجاتا ہے (از ابن تيميه مُيَنَيْة) |
| 474     | مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان ہے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے                 |
| rrm     | تاویل کلام شارع ماینة کی تنقیص کے مرادف ہے (ازمصنف بریشته)                      |
| rra     | شيخ المشائخ خاتمة المحدثين حضرت شاه عبدالعزيز قدس اللدسره كي تحقيق انيق         |
| rra     | مسئلة بكفير مين ايك تضاوا دراس كي تحقيق                                         |
| ۲۳۵     | علامة شس العدين خيالي كي تحقيق                                                  |
| ۲۳۵     | حضرت شاه صاحب بييئية كااس همقيق پراعتراض                                        |
| 46.4    | ميرسيدشريف كالمحقيق                                                             |
| rry     | حضرت شاه صاحب بمينية كي شخقيق                                                   |
| 774     | ا ضروريات دين                                                                   |
| rrz     | جو مخص ان امور کوئیس ما نتااس کا ایمان معتبر نہیں                               |
| rm      | ا ضروريات وين کي تعريف                                                          |
| ተሮሌ     | اس تعریف کے متعلق حضرت مصنف میسید کی رائے                                       |
| rm      | صفح ابوالحن اشعری بیانیة کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحب بیانی <sup>د</sup> کی رائے  |
| rea     | اجتبادی مسائل کے منگرین کی تکفیر جائز نہیں                                      |
| rm      | ا يک اورنظريه                                                                   |
| rm      | اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے                                              |
| 444     | ا تفرتاويلي                                                                     |
| 1779    | ا کن امور پر تکفیرنه کرنی چا ہے''                                               |
| 779     | ایک اعتر اض اوراس کا جواب، کفروایمان میں تقابل' عدم ملک' ہے                     |

| ' '         | ر مه ۱ فقار الملحدين تهرست                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر   | عنوان                                                                                      |
| ra.         | كفر كى حيار قشميس بين: الفرجهل ٢- كفرعناد ٣- كفرشك ٢٠- كفرتاويل                            |
| rai         | نتج بحث                                                                                    |
| rar         | حضرت شاہ صاحب بیسیا ہے ایک استفتاءاواس کا جواب،ر کیک تاویلات کرنے والے کا حکم              |
| rar         | مسجدوں ہے ملحدوں کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت (ازمصنف ہیسی <sup>ہ</sup> )              |
| rar         |                                                                                            |
| raa         | قر آن ہے ثبوت<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ray         | ر میں ہے۔<br>جو ستحق تکفیر ہےاس کا حکم مرتد کا سا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ray         | ند می سرب می ارسان کتاب (ازمصنف بیسید)<br>خلاصهٔ کتاب (ازمصنف بیسید)                       |
| 101         | تصنیف رساله بذا کامقصد                                                                     |
| 102         | ایک زعم باطل کی تر دید                                                                     |
| 102         | 'بیٹ ر م با کان درئید<br>ایک شبه کااز اله: جہل عذرنہیں ہے                                  |
| ran         | ريت سبه ۱۰ رازد.<br>مريد مر دوعورت کا تحکم                                                 |
| 109         | رید سرود ورت ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 141         | دوں یں ایمان دہ شاہلدعاں ہ ہے ہے، ہم و سرت و بہ رائے ہے ، ہم و سرت اور یں                  |
| r4r         | و بہ ن سے مران جاتے ؛ اور ن سے بین ؛ مسترت کی روٹو کا پیستہ<br>ایک جاہلا نداعتر اض کا جواب |
| , ,,<br>ryr | ایک جاہلات اعرا ن6 ہوا ہے۔<br>آخری ہے:                                                     |
|             | الري شبيه.                                                                                 |
| ארי         | خاتمه                                                                                      |
| 746         | حفزت مصنف نورالله مرقدهٔ کاسلسلهٔ نسب<br>• سره به دورس کیما سه ۰۰                          |
| 240         | فېرست كتب حواله "ا كفارالملحدين"                                                           |
|             | 000000                                                                                     |
|             | ъተ ъተ <u></u> ъተ <u></u> ъተ <u></u> ъተ <u></u>                                             |
|             |                                                                                            |
|             |                                                                                            |

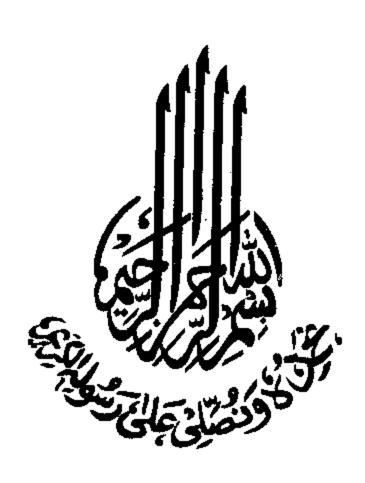

## ترجمه تقاريظ معتبره

## حضرت اقدس مولا ناخليل احمدسهار نيوري مسته

حمد وصلوق کے بعد فقہاء اور محدثین اور مشکلمین کی کلام میں اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ سا ہوگیا تھا اور سمجھ میں آنے والا نہ تھ بال اگر سی خوش نصیب کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ سے عقلی سلیم عطا فرماتے اور قبول حق کی تو فیق عنایت فرماتے اور قبول حق کی تو فیق عنایت فرماتے اور قبول حق کی تو بین میں مبتلا ہو گئے تھے جس حضرت مولانا الشیخ الحاق مولوی محمد انور شاہ صاحب نے جودار العلوم دیو بند میں ممدر المدرسین کے مبدے پرجلوہ افر دزین اس عقدہ کو تل کرنے میں دور محکادود حاور پانی کا پانی واضح کردیا۔

سووہ داؤٹل اور عبارات جواس مسئلہ کے ہارہ میں متقدمین ومتاخرین علاء ہے جمع کی سین ان ان پر جب میں مطلع جوااور اس مسئلہ ہے جہانہ ،اور آم جمت نوٹوں کے شبہ کے زائل ہونے پر مطلع ہوا تو میں نے بھی انڈتی کی کے فضل وکرم ہے واضح حق اور تھی خدیب یا نمیشرے صدر کے ساتھ تقد لیق کردی۔ اماد تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو ایسا بہترین بدلہ ڈھا قرما کیں جوان کی کوشش و ہمت کو کافی اور وافی ہوجائے اور ڈھا ہے کہ یہ مجموعہ بارگاہ بزل میں شرف قبولیت سے نواز اجائے۔

خلیل احمر ناظم پدرسیه نظام انعلوم سبار نپوری

\*\*\*

حضرت اقدس مجد والهابة والدين والتعرف

حضرت مولا نااشرف على تقانوي بيسة

حاملاً و مصلیا: بند دونش گذارے کہ یہ بات شہرت ماصل کرچکی تھی اور ہرخاص وعام کے ِ وروز بانتھی کہ دونوک اہل قبلہ میں ان کی تمغیر مطلقا مهنو ٹاسے۔ آ مرچہ وہ ضروریات دین کا انکا کریں یاضرور یات دین میں تاویل فاسد کریں ، یا اِن کی باتوں سے تفرالازم آئے جب کے اس اُلٹ ام نہ کیا ہوتوا ہے آدمی کو کا فرقر ار دینامنع ہے اور بعض لوگ تو نام لے کر مرز ائیوں کے عدم تکنیر کا بھیجہ نکا لیتے تھے ، خاص کران مرز ائیوں کو کا فرقر ارند دیتے تھے جو ظاہر امرز اتا دیائی کے نبی ہوئے کے منکر بھے اور مرز ایک دعوی نبوت کی تاویل کرتے تھے۔

میری عمر کوشم اگر معاملہ ایسے ہوتا جیسا کہ ان لوگوں نے ہجھ لیا تو پھر ان لوگوں کو کا فرقر اردینا کیا معنی رکھتا ہے جو مسلمہ کذاب بیامی پر ایمان لائے حالانکہ وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے اور آ کو ہمی دیتے ہے اور مسلمہ کذاب بھی ہمارے سردار نبی ساتھ اور مسلمہ کذاب بھی ہمارے سردار نبی ساتھ ہم ہمارے سردار نبی ساتھ ہما اور میں نے تو مسلمانوں میں ہے کسی کوئیس دیکھا جو اس بات کا قائل ہو کہ مسلمہ کذاب یاس کے تبعین کا فرئیس اور جب بیال زم ' بھنی مسلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا فرئیس ' بالا تفاق باطل ہے تو ملزوم یعنی' مرز ااور اس کے تاویل کرنے والے کا فرئیس' ،

پس اللہ تعالیٰ 'اکفار الملحدین' نامی رسالہ کے مصنف کواجر جزیل عطافر ما نمیں جنہوں نے ایس وضاحت کردی جس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں عتی اور نسرورت بھی نہیں ۔ کیونکہ بیاکا مل و تعمل ہے اور دلائل تو انصاف کا دامن جھوڑ ہے بغیر برابر سرابر بیان فرمائے ۔ پس اس وقت جو بیر سائے میر ہے پاس ہے ، مقصود میں کافی اور شافی ہے اور بوقت بحث جن دلائل کی نشرورت پڑتی ہے ان کے لئے کافی وائی ہے پس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو تبول فرما کرا ہے نافع اور مفید بنا نمیں اور اس عالم کوشکوک و تبہمات کے اندھیروں سے دور کرنے والا بنا نمیں ۔

اسپنارب کی رحمت کامختات بنده محمد اشرف علی تقانوی بروز بفته جمرم انرام ۱۳۴۳ ه

ដាជដដដ

حضرت اقدس حضرت مولانا ومرشد نامفتي أعظم

حضرت مفتى كفايت الله صاحب بيتالية

حمد وصلوٰ ق کے بعد: کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلول میں مرزا قادیانی کی نبوت کے قائلین قادیانی گروہ کو کا فرقر اردینے کے بارے میں علاء کا فتوی کھنگتا تھا اور اس فرقہ احمد ریہ کو کا فرقر اردینے میں بھی و ولوگ متر در تھے جومرزا قادیانی کے تعلق ریے تھید ورکھتے ہیں کہ و دمسیح موعود تھا اور امام مبدی منتظرتھااور بہت بڑا مجدد دین تھااور بہت بڑاولی تھااور کہتے ہیں کہ اگر چہمرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبوت اور رسالت سے موسوم کرلیا تھاوتی اور الہام کا دعویٰ کیا تھااور اس نے اپنی وحی اور دوسرے انبیاء کی وحی میں برابری کر دی تھی ،لیکن ان سب باتوں کے باوجو داس نے حقیقة وعویٰ نبوت نہ کیا تھا۔

تواس طرح کی تاویلات می کربعض سلف صالحین نے ان کومتاق ل سمجھ کران کے گفر میں تو قف وتر قد کیا اوران جیسوں کی مثل میں بھی تو قف کیا۔ ای اثناء میں اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے عمدہ ترین اوراپ وقت کے مضبوط علم والے ارباب فضل کے بڑے اوراضحاب فضیات کے لئے قابل فخر بہت بڑے عالم علامة الدھر مولا نامجمد انورشاہ بھی ہو کہ دارالعلوم میں صدرالمدرسین کے عہدے پر فائز ہیں )اس مسئلہ کی عقیق میں سرتو ڈکوشش کی اور تدقیق کے جھنڈ کے وبلند کردیا مقصود سے پردہ ہٹادیا اوراندھیروں کو مٹادیا۔ ایک رسالہ میں جس کو اُنہوں نے ''ا کفار الملحدین' کے نام سے موسوم کیا اسے پُر رونق بنایا موتیوں سے اور معاطے کو اتناواضح کردیا کہ دل کی کھنگن اورشک کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ جب تبہاری نظران موتیوں پر پڑے گی تو تمہیں یقین ہوجائے گا کہ وہ حصولِ اظمینان کے لئے کشادہ راستے ہیں۔

ب الله تعالی ہماری طرف ہے اور تمام مسلّمانوں کی طرف ہے اچھا بدلہ عطا فر مائیں ۔الله تعالیٰ ملحدین کی جڑکوا کھاڑ پھینکیں جو کہ ظاہر ہوئی اور الله تعالیٰ دینِ مُبین کے رنگ کو واضح کر دیں اور الله تعالیٰ ظالم اور خائن لوگوں کی تد ابیرکومٹا دیں۔

كفايت الله عفى عنه مربيع الاوّل <u>٣٣٣ ا</u>ھ

\*\*\*

## حضرت العلامه حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب ديوبندي ميسية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حمدوصلو ہے بعد: جب قادیان کے ایک باغی اور سرکش گروہ نے اسلام سے بغاوت کی اور سرکشی کی اور بہت بڑی نافر مانی اور زمین میں فساد برپا کردیا اور انہوں نے اپنے سرغنے کے لئے نبو ت عامہ یا اس کے غیبی معصو دہونے کو یا مہدی مجدد دین متین ہونے کو ثابت کیا تو کمر بستہ ہوئے ان کے جھوٹے پرو بیگنڈے کو باطل کرنے کے لئے اور ان کی جھوٹی باتوں کو مثانے کے لئے ۔علامہ فہامہ شیخ الحدیث اور صدر المدرسین دار العلوم دیو بند حضرت مولا نا محمد انور شاہ کشمیری بیسیم نے فائدہ تامہ پہنچایا اور عمدہ ترین مضبوط اور مشحکم کام کرد کھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کردیا جو کہ ملحد، سرکش تامہ پہنچایا اور عمدہ ترین مضبوط اور مشحکم کام کرد کھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کردیا جو کہ ملحد، سرکش

، باغی قادیانی کے چیروکار ہیں اور ایسے دلائل کے ساتھ ردّ فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی تنجائش نہیں۔اللّٰد تعالیٰ ان کوبہترین جز انصیب فرمائے۔

#### وَ آخر دعوانا ان الحمد لله رَبِّ العلمين.

\*\*\*

## حضرت مولا ناشبيراحمه عثاني بشخ النفسير جامعهاسلاميه ذابهيل

بسم الله الوحمن الوحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ظاہری ، باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے ، رحمتیں اور سلام ہوں ہمارے سروار حضرت محمد سوئیٹ پر جواللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جو خاتم الا نہیا ، والرسل ہیں اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام جھائیٹ پر جو نیک اور منتخب ہیں۔

حمد وصلوٰ قاکے بعد: میں مطلع ہواا کفاراُملحدین نامی واضح رسالہ پر اور میں اس رسالہ کے مطالعہ ے نفع مند ہوا بحدالقد جو حضرت بین علامه حضرت مولا نا انورشاہ کشمیری کی تصنیف لطیف ہے جو بلند مرتبہ رکھتے ہیں،اینے زمانہ میں بےمثال ہیں اور بےنظیر ہیں اسلاف کی نشانی ہیں اور بعد والے لوگوں کے لئے ججت ہیں علم میں -مندر کی مثال رکھتے ہیں خوب حیکنے والے چراغ کی مانند ہیں وہ ایسے آ دمی ہیں کہ جس کی مثال کوموجود وز مانہ میں آئکھوں نے نبیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے ان کوتلم سے اور نہی عن المنکر ہے اور یاک دامنی اور تقویٰ ہے وافر ترین حصہ عطا فر مایا ہے اور وہ ہمارے سر داراور بهارے شیخ ہیں اللہ تعالی ان کے سامیہ شفقت کوطلباء اور مریدین کے لئے تا دیر قائم رکھے۔اس وقت ز مانه کی ضرورت اس جیسے عمد ہ رسالہ کی طرف داعی تھی کیونکہ مسئلہ بڑاا ہم تھااورا توال مضطرب تھےاور ان کا شیراز ہ بھرایز اتھا اور اقوال تھے بھی بہت زیادہ۔اس دجہ سے بعض اہل علم اور نیک اراد ہوالے تبھی غلط نہی اور شک ونر دومیں مبتلا ہو گئے کیس اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام فائدہ حاصل کرنے والوں کی طرف ہے اچھا بدلہ عطا فر مائمیں حضرت الشیخ علامہ کو جواس رسالہ کے مصنف ہیں کیونکہ انہوں نے حق اور در تنگی کے چبرے ہے بروہ حیاک کر دیا اور اشتبا ہ اور شک کی شدرگ کو کا ن دیا۔ اہل قبلہ کی عدم تکفیر کے قاعد ہ کی وضاحت کر دی اور صاف شفاف کر دیا تاویل کرنے والے کے عدم تکفیر ے ضابطے کو،ایسی وضاحت فرمائی کہاس ہے زائد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ آنکھوں والوں کے لئے صبح کو داضح کردیا اور کافی شافی بیان فر مایاحتیٰ که شبه اورا نکار کی گنجائش کو باقی ندر کھالیکن اس مخف کے لئے شبہ اورا نکار کی مخبائش نہیں جس کا قلب سلیم ہواور القد تعالیٰ نے اسلام کے لئے شرح صدر بھی

کردیا ہو، یا جس نے سننے کے لئے کان دھرے ہوں اوراس کا دل اور دماغ بھی حاضر ہوں کیں اللہ کے لئے اول آخر اور ظاہر اباطنا تمام تعریفات ہیں اس نئے کہ وہ تعریفوں اور بزرگی والا ہے۔

العبد: شبیراحمر عثمانی العبد : شبیراحمر عثمانی العبد : شبیراحمر عثمانی العبد : شبیراحمر عثمانی العبد : العبد : شبیراحمر عثمانی العبد : العبد : شبیراحمر عثمانی العبد : العبد

#### \*\*\*

## العلامة الفقيه المحدث أمفتي مولانا ابوالمحاس محمر سجا دادام الله ظلا

حمد وصلوٰ ق کے بعد! جب عوام بلکہ اہل علم جو ہڑتے تبجھ دارشار ہوتے تھے ان کا گمان ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی زبا نیں کلمہ شہادت سے گونجی ہیں اور ایمان باللہ کا بھی اظہار کرتی ہیں وہ تو پکے مومن ہیں اگر چہا نکار کر دیا انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول شائیز کے ہزاروں معانی محققہ کا ، حالا نکہ جمہور کے ہاں وہ قطعی الثبوت ہیں اور وہ ایسی تادیل کرتے ہیں جو باطل کر دیتی ہے منقول ومشہور عقید سے کو ۔ تو ان لوگوں کے ہاں ایمان بابعض ایساایمان ہوگیا کہ بعض کا کفران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اورائمہ جہتدین سے بیہ بات عام ہوگئ کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ بیاوگ ائمہ جہتدین کے اس قول کی مراد پر مطلع نہ ہوسکے تو خاص وعام کی ضرورت نے تقاضا کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جو ایمان کے ختم ہونے کی صورتوں کو کھول کر بیان کر دے اور دلیل کے ساتھ اسلاف کے مسلک کو واضح کر دے اور زائل کر دے شک کرنے والوں کے وہموں کو ان زنادقہ اور طحدین کو کا فر قرار دینے میں جو تاویل باطل کے ساتھ اور گراہ کرنے والوں کے وہموں کو زائل کر دے ہوا ہوں کے قرابشات کے بیعین ہیں اس طور پر مسلک حق کو واضح اور شک کرنے والوں کے شک کو زائل کرے کہ خواہشات کے جمعین ہیں اس طور پر مسلک حق کو واضح اور شک کرنے والوں کے شک کو زائل کرے کہ حق صرتے واضح ہوجائے اور اس میں کی قشم کا شک و خیل نہ ہو سکے اور نہ اس میں عقل سلیم کے مالک کو شک یا تی رہے۔

الحمد لله!الله تعالیٰ نے اس زمانہ کے بہت بڑے علم رکھنے والے کوتو فیق عطافر مائی جو بہت بڑے عظمنداورا پنے زمانہ کے محدث جوروایت میں ثقداور نہم وفراست میں جحت ہیں وہ شنخ انعلماء مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ہم پراور سارے مسلمانوں پران کے سابیہ کولمیا کردیں اور اللہ تعالیٰ ان کوباتی رکھیں اور ان کی جاہت میں انہیں کا میاب بنا کیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس بحث میں عمرہ تصنیف پیش فرمائی اوراس کوموسوم کیا''اسکھار المتاولین و الملحدین فی شنی من ضروریات اللین''انہول نے اس میں فصلیں قائم کیں اورا یسے اصولوں کوجمع کردیا کہ ان اصولوں سے کفر اور اسلام کا مدار واضح ہوجاتا ہے اور ابل حق اور مرکش لوگوں کے درمیان احتیاز آسان ہوجاتا ہے اور مرباب میں مفہوم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مثالی کردیا اور بڑے بڑے انکہ سے روایات لا ۔ کے سودہ ایسی عمرہ کتاب لائے کہ دل اس کے لئد مثالی کردیا اور بڑے بیں اور اس سے دل شمندے ہوجاتے ہیں ان کی اس کوشش پراللہ کاشکر ہے اللہ ان کو حرکت میں آجاتے ہیں اور اس سے دل شمندے ہوجاتے ہیں ان کی اس کوشش پراللہ کاشکر ہے اللہ ان کو حرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر عطافر ما کیں بوری بوری اور کمل جزاء، ما موری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر عطافر ما کیں بوری بوری اور کمل جزاء، و آخو دعو انا ان الحمد لله دب العلمین و صلی اللہ علی النبی الکریم و آله و اصحابه اجمعین۔ (علامہ حضرت اقدس) ابوالحاس محمد سے اور بھندیا۔

## حضرت العلامه حضرت مولانا سيدمر تضلى حسن صاحب ، ناظم التعليم وارالعلوم ديوبند

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

حمدوصلو ق کے بعد: پس پنجاب کے مسیلمہ کذاب نے بے شک ختم نبوت اور رسالت کا انکار کردیا اوراس کے معنی میں تحریف کی اوراس کے کفر میں اتباع کی اور دعوی کردیا کہ حقیقی اور شرعی نبوت کا بلکہ نئی شریعت کا اور وحی اور نئی کتاب کا اور انبیا علیہم السلام کی تو بین کی خاص کر ہمارے سردار نبی حضرت عیسی ملیق کی واضح طور پر اور ضروریات دین کا تاویلات فاسدہ کے ساتھ انکار کردیا اور اس کا بیا نکار اس کے اینے اقر ارکے ساتھ ہے بغیر کسی تاویل اور حجاب کے۔

لہٰذا بلاریب اور بلاشک مرزا قادیانی خوداور جواس کی اتباع کرے وہ مخد ہے زندیق ہے، کافرِ اور مرتد ہے۔ اس پرفتو کی ہے اور یہی حق ہے اور یہی درست ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو مرزا کی کفریہ باتوں پرمطلع ہوجانے کے بعداس کے کفراورعذاب میں شک کرے۔ اس پروبال ہے جتنا ہے اس پردنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں ذلت اور بسوائی ہے عذاب وعقاب ہے۔

اگرمرزا قادیانی اوراس کے بعین اسلام سے خارج اور مرتد نہ سمجھے جائیں تو پھر مسیلہ کذاب اور
اس کے بعین کا اسلام سے خارج ہونا اور مرتد ہونا چہ معنی دارد، اور ای طرح مسیلہ کذاب کے
سارے امثال کیسے خارج اور مرتد ہیں آخرت ہیں۔ سواللہ تعالی میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی
طرف سے دنیا و آخرت ہیں جزائے خیر عطافر مائے اور اس کے ٹھکانہ کواچھا کرے۔ وہ شخ الاسلام
المسلمین ہیں اور علوم دنیاوی اور اُخروی کے سمندروں کا جامع ہیں لیمی محمد انور شاہ صاحب
سمیری میں ہوار العلوم و یو بند ہیں صدرالہ رسین کے عہدہ پر فائز ہیں انہوں نے اپنے رسال المسمی
ہواکھار المتاولین و الملحدین فی شی من صروریات الدین ہیں قرآن وسنت اور آثار صحابہ
ہواکھار المتاولین و الملحدین فی شی من صروریات الدین ہیں قرآن وسنت اور آثار صحابہ

کرام بھائی اور محد ثین اور فقہاء اور اصحاب اصول اور مفسرین کی تصریحات کواس مسئلہ میں فصل خطاب کے ساتھ بیان کیا۔ اس بات کو کہ ہے شک ضروریات دین میں ہے کسی کا افکاریا تاویل ناجائز ہے۔

پس بیر سالہ کافی شافی وافی ہے اپنے موضوع میں اور اصول وفروع اور عمدہ موتیوں اور روشن مضامین پر مشمل ہے اور بجا ئبات اور غرائب پر مشمل ہے اور پھر مزہ بیہ کہ اس سے منافع اور فوائد کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ لبندا مسلمانوں پر اس کا مطالعہ لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور اس کے کفر والحاد اور ہے اور اس کی عبارات میں تبجہ عبارات کو زبانی یاد کرنا بھی لازم ہے، تا کہ اس کے کفر والحاد اور زیریقیت کے سمندر کے قطرہ ہے تذکرہ اور تھر و آسان ہوجائے۔

الله تعالی توفیق عطا کرنے والے ہیں،اورالله کے لئے اول آخرتعریفیں ہیں اورصلوٰ ۃ وسلام ہوں اس کے نبی اور صبیب پراوراس کی آل اوراس کے صحابہ جنائی پر جب تک کہ اتفاق وتفرقہ باقی ہے۔اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل قبولیت سے نواز دے۔اے اسلام اور قرآن اور دین اور دین والوں کی حفاظت کرنے والے۔

بنده سيدمر تضلى حسن

#### 44444

## حضرت اقدس مولا ناشیخ حبیب الرحمٰن (نائب مهتم دارالعلوم دیوبند)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جودین متین کی حفاظت کا ذمہ دار بن گیا، جس نے ہر دوراور زمانہ میں ایسا گروہ مقرر فرمادیا جودین میں فہمسلیم رکھتے ہیں تا کہ امور دین کو درست شکل میں باقی رکھیں اوراللہ کے عذا ب سے ہراس شخص کوڈراتے رہیں جودوسروں کوواضح گمراہی کے کنارے پر لے جانے کی کوشش کرے، اور تا کہ دین کے حریم کو پاک کریں کفر کی پلیدیوں اورالحادوزندقہ کی گندگیوں سے یہاں تک کہتن کی صبح روشن اور واضح ہوجائے۔

اور رحمتِ کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے آقا اور مولی حضرت محمد سُلُقِیْلِم پر جنہوں نے ہمیں ایک ایسی روشن شریعت پر چھوڑا کہ اس کی رات اور اس کا دن برابر روشن ہیں پس اب گمراہی کی گھٹا ئیوں میں صرف وہی شخص گرے گا جو توفیق ویقین ہے محروم کر دیا گیا ہو، اور رحمتِ کاملہ وسلامتی نازل ہو آپ کی آل اور آپ سُلُونِیْلُ کے ان صحابہ پر جنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے آل اور آپ سُلُونِیْلُ کے ان صحابہ پر جنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے

مینار کومضبوط بنایا۔ پس (ان کی محنت کے بعد )اب آفاقی عالم میں ہراُ فق خوب چمک رہا ہے جیسا کہ آفاق عالم میں ہراُ فق خوب چمک رہا ہے جیسا کہ آفاق عالم آسان وزمین پر چمکہ ہے، اور انہوں نے دین کی حمایت میں اپنے مال و جان کھپا و سے اور ہرؤلیل ، جھو نے اور سرکش کو دین سے دور کیا ، جس کی نے بھی ضرور یات دین میں سے کی کا بھی انکار کیا تو صحابہ خوائے آئے اسے قبل کر دیا ، یا جس کی نے بھی اپنی ذات کے لئے بو ت کا دعویٰ کیا اگر چہ وہ سیدالمرسلین محمد رسول اللہ من تو ہوت کا معترف ہی کیوں نہ ہوا ہے قبل کیا ، جیسے اسود اگر چہ وہ سیدالمرسلین محمد رسول اللہ من گڑئی نبوت کا معترف ہی کیوں نہ ہوا ہے قبل کیا ، جیسے اسود عنسی ، مسیلمہ کذاب بیس دین اسلام میں کسی نری نے انہیں نہ روکا اور نہ ہی مہر بانیوں نے انہیں دین حق کیا۔

حمد وصلوٰ ۃ کے بعد:اس میں کوئی شک نہیں کہ آغاز آ فرینش ہے کوئی ایک زمانہ نہیں گزرا جوفتنوں ہے خالی ہو یعنی ہرز مانہ میں ایسا فتنہ موجو در ہاجس نے اہلِ ز مانیہ کو بےقر ارو بے چین کر دیا اوراس فتنہ کی ہولنا کی نے اس کی شدت اوراس کی آگ کے اشتعال نے اور اس کے انگاروں کے اشارے نے اہل زمانہ کوؤلیل کردیا گرانڈ تعالیٰ نے مسلمانوں اوراسلام کی حفاظت کا وعدہ بورافر مایا اوراس فتنے کے وقت بادشاہوں اور کامل یقین والے علماء ربانیین کوتو فیق ہے نوازا کہ انہوں نے بتو فیق اللہ اس نتنے کو جز ہے اکھاڑ پچینکا اور اس فتنہ کی بنیا دوں کو گرا دیا ،اورانہوں شکوک وشبہات کے اندھیروں کو وین کے روثن چبرے ہے ہنا دیا جتی کہ ہر فتندان کی محنتوں ہےاہیے بجسیلا ؤ کے بعد کا فور ہو گیا اور ا بی شکست کے بعدمعدوم ہو گیا اور اپنے منتشر ہونے کے بعد سکڑ گیا اور کمزور پڑ گیا جتی کہ اس فتنہ کا صرف نام ہی باقی بیجایا فقط ایک چھوٹے سے گروہ کی شکل میں اس کا نشان بیجا ، پس ایسے لوگ نہیں ہتھے جواس مستر ذمہ قلیلہ پراعتاد کرتے ہوئے ان سے اس فتنہ کوقبول کریں۔ پس ان کی تعداد تھی نہان کا لشکر \_ کیا تونہیں دیکھتا کہ باطنیۃ اورقر امطہ(بیدونوں گمراہ فریقے ہیں ) جن کی مدیبے بقالمبی ہےاوران کی قوت مضبوط ہوئی حتیٰ کہانہوں نے مطاف اورعر فات میں حجاج کرام کا ناحق خون بہایا اورانہوں نے جرِ اسودکوا کھاڑ بچینکا اوراس کو ہجر کی طرف لے گئے ، کہاں چلے گئے وہ؟ اوراب برغواط فرقہ کے لوگ کہاں میں جوشہروں پر قابض ہوئے اوراللہ تعالیٰ کے بندوں پر بختی کی اورانہوں نے گھروں میں فساوبیا کیا۔کیااے مخاطب توان میں ہے کوئی ایک کود کیھ سکتاہے یا توان میں ہے کسی ایک کی آ ہٹ کو س سکتا ہے،کہاں فرقہ محد ویدوالے اور جون بوری کے تبعین کہاں ہیں؟ کیا کوئی ہاتی ہے ان میں سے سوائے چندلوگوں کے جیسے وہ کھودی ہوئی جیل کے قیدی ہیں اور مر دے میں قبرول میں۔ بے شک بد بختی کے لحاظ ہے سب سے زیادہ فتنہ اور فتنوں میں سب سے برا فتنداور سب سے بری مصیبت جس کوفتنہ قادیان کہا جاتا ہے اور فتنۂ مرزائیہ کہا جاتا ہے جس کے سردار مرزا غلام احمد نے جتم نبوت کا

انکارکیااوراس نے اپنے متعلق بیدخیال کرلیا کہوہ نبی ہے خواہ طلی ہویا بروزی یا تشریعی ، بیسب پھھاس کی ان کتب میں ہے جواس نے اپنی ذریت کے لئے کالی کیس۔وہ اپنی زہر آلود با تیں اپنے تبعین پر ڈالتار ہا یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس کی جھوٹی نبوت نے گھر کرلیااوروہ ایمان لا بیٹھے اس کی وحی پر اور اس کی معجز کلام پر اور اس کے (جھوٹے) معجزات پر ،سواس کی اُمت اُمتِ محمد بیا میلیہ الصلوٰۃ والسلام سے الگ مستقل اُمت بن گئی اور جوشخص مرزا کی جھوٹی نبوت کا انکار کرے قادیانی گروہ اس کے مسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے قادیانی ان مسلمانوں کے جسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جوائر ہمجھتے ہیں۔

اس جھوٹے مدعی نبوت نے اس پربس نہ کی ، بلکہ اپنی ذات کے لئے تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت کا بھی دعویٰ کر بیٹھا اور جمارے سردار فضیلت کا بھی دعویٰ کر بیٹھا اور جمارے سردار حضرت عیسی ملیٹا جوروح اللہ اور اللہ کے سیچ پیغمبر ہیں کی تو بین کی اور حضرت عیسی ملیٹا کی شان میں برے کلمات کا مرتکب ہوا۔ ایسے کلمات کہ ان کے سننے کی کوئی مسلمان طاقت نہیں رکھتا۔

پھراس کے تبعین دوگروہوں میں تقتیم ہوگئے۔ سوایک نے تواس کے اصلی دعویٰ نبوت کولازم کیڑا اوراعلا نیاس کی نبوت کا اعلان کرتارہا۔ نہ ان کور وکا۔ یہ فرقہ بی جمہور مرزائیہ ہیں اور دوسرا گروہ مسلمانوں کو دھو کہ دیتارہا اوراندراندر سے ای عقیدہ پر جمارہا جس کا مرزا قادیانی دعویٰ کرتا تھا اور منافقا نہ طور پر بطور دھو کہ دینے کہا کہ مرزا نے اپی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور ہم بھی اس کو نبی تالیم نہیں بر سے بلکہ ہم اس کو صلح اور مجد داور میح موعود خیال کرتے ہیں حالانکہ بیدان کا صریح جمعوث تھا مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے اور مرزا کی خفیہ سازشوں اور اس کی لغزشوں کی تلقین کے لئے ۔ اور بیفرقہ زیادہ خطرناک تھا بنسبت پہلے فرقے منافقین کی تداہر کی اطلاع ہے، جب وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو مرزا قادیانی کے بارے میں اس کے خیالات کوا چھا اور درست بچھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کوکان لگا کر سنتے ہیں جوقادیا نیوں کے خیالات کوا چھا اور درست بچھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کوکان لگا کر سنتے ہیں جوقادیا نیوں کے خیالات کوا چھا اور درست بچھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کوکان لگا کر سنتے ہیں جوقادیا نیوں کے خیالات کوا چھا اور درست بھولے کے ان اوصاف کو جن میں انہوں نے خوداختلاف کیا تو یہ بھولے بھا لیوں کو شکا اور دیا بھی حال ہے جس کے ذریعے عافل اور لاعلم مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے۔

اے بیدارمغزآ دمی تو کچھ غورتو کر کہان ظالموں کا نفاق مسلمانوں کے ساتھ کہاں یک پہنچ گیااور ان کی تکفیر میں وہ شخص تو قف کرتا ہے جوان کی مراد ومقصود پرمطلع نہ ہوا ہوا درسنت اللہ جاری ہے، ابتداء آ فرینش سے کہ فتندا یک حدمعلومہ تک باقی رہے ،اس کی آگ بھڑ کتی رہے اور اس کے شعلے أرْتے رہیں۔ پھروہ بچھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ حق کو باقی اور ثابت رکھے اور باطل کومٹادے۔ پس ٰباقی رہ جائے اسلام ایسا خالص تاز وجیسا اصل میں اور شروع تھا اورمسلمانوں کی مدد کی جاتی رہے گی اورمضبوط رہیں گے جن پراوریہ فتنے اس کونقصان نہ پہنچا سکیں گے اورمسلمانوں کو کم نہ کرسکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دین دارا مراءاور بادشا ہوں اور علماء ربانی کامل یقین والوں پرلازم تھا کہوہ اس فتنے کا قلع قمع کرنے کے لئے متحد ہوکر کھڑے ہوتے رہیں تا کہاس کو مل كرختم كرديا جائے اور وہ اس كے مقابلہ ميں اپني كوششوں كوخرچ كرتے اور اسلام كى نصرت ميں اپني ذ مدداری کوادا کرتے۔ورنہ تو مسلمان رسوا ہوجاتے اور دین سے پشت پھیرنے والے ہوجاتے اور اس بات کے حق دار بن جائے کہان کے نام تک کومٹا دیا جائے اوراللہ تعالیٰ کوئی اور قوم بدلہ میں لے آئیں۔پس علماء کا ایک گروہ اس ذ مہ داری کے لئے اور نصرت حق کے لئے کمر بستہ ہوا تا کہ اس فتنہ کو جڑ ہے اُ کھاڑ پھینکیں اور اس کے جیسے دھوکوں کوظا ہر کر دیں۔ پس اُنہوں نے کتب اور رسائل کو عام کیا حتیٰ کہ حق واضح ہو گیا اور باطل رسوا ہو گیا۔عوام وخواص اس چیز پرمطلع ہو گئے جومرز اغلام احمہ قادیا نی نے کفراورار تد او کی خفیہ سازشیں کیں ۔ پس اس کے تبعین میں سے ایک گروہ باقی بچا کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے سینوں کو ٹیڑھے بن نے پر کر دیا ۔سوایسے لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ در دنا ک عذاب سے ملاقات نہ کرلیں۔

مسلمانوں میں سے وہ سعادت مند آدمی جواس فتنے کا سرپھوڑنے کے لئے کھڑا ہوا اور اس باغی سرکش فتنہ جس کا شارمسلمانوں کے فرقے میں سے نہیں کے باطل وعووں کے فلع قمع کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور تنکھیو المملحدین والمعتاولین اہلِ قبلہ کے مسئلہ کی تحقیق کے لئے کمر بستہ ہوا وہ شیخ عاول ، پر ہیزگار ، متقی، الحافظ اور حجت مفسر اور محدث اور فقیہ اور علوم عقلیہ ونقلیہ میں سمندر جیسے علوم رکھنے والے اور مسائل مشکلہ میں تحقیق کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولان شاہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری ہے اور وار العلوم ویو بند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوا بی امان میں رکھے اور ان العلوم ویو بند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوا بی امان میں رکھے اور ان کی مزید مدوفر مائیں۔

پس اُنہوں نے ایک دسمالہ تصنیف فرمایاس میں اس مسئلہ کے بارے میں ہروہ چیز کہ جس کی طرف علماء مختائ ،وتے میں جمع کردیا ہے اور محفوظ فرما دیا ہے اور اس میں تحقیقات مفیدہ ولائے اور اس میں ہیہ بات روز روشن کی طرح واضح کردی کہ مرزائی مسلمانوں میں نہیں رہاور مسلمانوں کے تمام فرقوں سے خارج ہیں۔
یہ ایسا رسالہ ہے کہ جب اس کو انصاف والا اور ہیدار مغز دیکھے گا تو اس کو سی مشم کا شک وشہدنہ

رہے گااوراس مسکلہ میں کوئی شک نہیں رہے گااوروہ اسلام کے فرقوں میں سے مرزائی گروہ کے اسلام سے خارج میں تر دّ دنہ کرے گا۔

النّد تعالیٰ اس کے اجرکوکی گنا بڑھا تمیں اور ان کے واقعات میں برکمت عطا فرما کمیں۔ اور اس رسالہ سے مسلمانوں کو نفع مند کریں اور اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما کمیں جومرز ائیوں کے بارے میں شک کررہے ہیں۔

وَآخر دعوانا أن الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد الصلى آله واصحابه اجمعين.

اناالعبدالضعیف حبیبالرحمٰن الدیوبندی العثمانی کی کیک کیک کیک

## حضرت مولا نامحدرجيم الأربجنوري ادام الله ظلّه

بعدحمدوصلوُ ة!:

کہتا ہے بندہ گنہگارضعیف جو اُمیدر کھنے والا ہے اپنے طاقت والے رب کی رحمت کی ،محمد رحیم اللہ بجنوری۔ بیندہ گنہگارضعیف جو اُمیدر کھنے والا ہے اپنے طاقت والے کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کا ہونا اللہ بجنوری۔ بین میرے پاس بہترین، نافع بلکہ کامل نفع والی کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کا ہونا شد بد ضروری تفاحق اور تحقیق کے طاب کرنے والوں کے حق میں ان اہم ویٹی اُمور کے معاملہ کہ جن میں کھنے۔ میں کھنے اور ان کا یقین کامل نہیں رکھنے۔

**ተ** 

### تعارف

الحمدلله رب العلمين ولاعدوان الاعلى الضالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين

سرزمین بیت الحرم میں" غارحرا" کے اُفق سے نبوت کبری کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور زمینی مخلوق کے لئے آسانی پیغام ہدایت کی ضیایا شیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا حضرت محدرسول الله مانتیج " خاتم النہیین'' کے منصب پر فائز ہوگئے۔قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوگیا کفار مکداور جزیرۃ العرب کے یہودونصاری بوری مخالفت بلکہ جو دوعناو پراتر آئے لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری مذہبریں خاک میں اس کئیں اور نہ صرف عہدِ نبوت میں بلکہ عبدِ صدیقی اور عبدِ فاروقی میں بھی اسلام کے روز افزوں عروج والتحكام كى يمي صورت حال قائم رى اوراسلام شرقاوغر بأتمام دنيا ميں بن كى آ گ كى طرح يھيلٽا چلا گيا مگر اس کے ساتھ ساتھ اعداءاسلام کے حلقوں میں اسلام کے خلاف غیظ وغضب بھی بڑھتا چلا گیا،مشیت الہی ہے عہد عثانی میں عبدِ فاروتی جیسا تد ہرو تی تُظ قائم ندرہ سکااس لئے مریض القلب لوگوں نے خصوصاً نام نهادمسلمان میبودیوں نے خفیدریشہ دوانیاں شروع کردیں تا آ نکیہ حضرت عثان غنی ڈھٹڈ شہید ہو سکتے اور اب حیاروں طرف سے علی الاعلان فتنوں نے سراٹھا یا حضرت علی ڈھٹڈ کے عبد میں ان فتنوں کا بازار ''حرب و پیکار'' کیشکل میں گرم ہوناشروع ہوگیااوراسلام کوشد بدترین دافلی وخارجی خطرات کا سامنا کرنا يُ اراً بر منزت على المرتفعني هنيَّة جيسي عظيم شخصيت نه بوتي تو شايد اسلام ختم بوجاتا ، سين الله تعالى نے ان كَ عِلْم وفراست كَى برّكت ــــــــاسلام كي حفاظت فرمائي \_ جس طرح عبد صديقي مين فتنه أرتد اداور مانعين ز کو قا کا فتانہ ایوری قوت کے ساتھ رونما ہوا تھا اوراں تُدنتو کی نے حزم وعزم صدریقی کی بر کت ہے اسلام کی ﴿ غَاظِت نَ نَتَى بُھِيكِ اسَ طَرِح فَهُنهُ خُوارِ نَ وَشَيعِيتَ كَلِ شَدِيتٍ كَى هِبْ ہِے خَلافت عَلَى مِرْتَفْلَى جِلاَتُوَ مِينَ رُوال ا على ما كا خصر ويبيدا : وكنيا تقداد علام و انتي كنياليكين الجنّب جمل "ورا" برنّب سنتيان" بيت دروناك **واقعات اور** خونج کا ب نود شانند وررونها دو که اورا سادم کی مقدس سرا مین میں به ادامًا و تا بعین ایسانت خون سے ضرور الاله زار بني بنها ب الشخير بين " فانه شاهيت " وا فتنه رفض " أنافانه خار بيت" و " اعترال" وغيره سياسي و دین فتنو با کن جزئی دور دور چیلی کمین اور تبهی مرزیهای امتهاست ' مسئله ایمان 'و'مسئلهٔ کفر' سامنه آیااور اس کی<sup>عم دی</sup>ت کی ضرور**ت پیش آ**ئی۔

لشنب کی بات مینتمی که خواری و معتز له بھی ایمان او دید کے مدمی تنصاور شیعه وروافض بھی اسلام

ومحبت اہل بیت کے دعویدار تھے، گر دونوں فرقے صحابہ کرام ڈھائٹہ کی تکفیر پرمشنق تھے اور اپنے اپنے ایمان واسلام کا دعو کی بھی کرتے تھے پھر انہی دونوں شاخوں سے پھوٹ کر''جہمیہ''' مرجیہ''' کرامیہ' وغیرہ نو بنومدعی اسلام فرقے بیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے برایک فرقد اپنے سواسب کو کا فر کہتا تھا۔ اس لئے'' اسلام'' کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ محققاندا نداز میں اس مشکل کو حل کیا جائے گذر مناط' ومدار نجات کیا چیز ہے؟ اور'' ایمان' کی اصل حقیقت کیا ہے؟ در'' کفر'' کی اصل بنیا وکیا ہے؟

چنانچامام احمد بن طبل ،ابو بحر بن ابی شیب ،ابوعبیده قاسم بن سنام ، محمد بن نصر مروزی ، محمد بن اسلم طوی ، ابوالحن بن عبدالرحمن بن رسته ، ابن حبان ، ابو بکر بیه قی و فیره انکه حدیث رحمهم الله ن مسئلهٔ ایمان ، پرمحد ثانه کتاب کلیس محمد ثین کے طرز پرحافظ ابن تیمیه بیسیه کی است الایمان ، شاید آخری کتاب الایمان ، شاید آخری کتاب به و، لیکن علمی ونظری مکاتب فکر کے نقط نظر سے بیحد ثانه تالیفات کافی نتی اس لئے متعلمین نے اس میدان میں قدم رکھااور قدماء شکلمین کی تصانیف میں بھی یہ مسائل زیر بحث آئے۔امام ابوالحن اشعری بیسید سے لے کر ججة الاسلام امام غزالی بیسید تک کبار متعلمین نے خوب علمی ونظری تحقیقات کی داددی اور ان مسائل پرسیر حاصل عقلی وفتی (غیر نقلی) بحثیں کیس ، ججة الاسلام امام محمد بن محمد غزالی طوی بیشید متوفی هی محمد و مندوستان دونوں جگر عققانه کتا باکھی جس کا طوی بیشید متوفی هی محمد و الزندقة ، ہے ،معرو مندوستان دونوں جگر طبع ہوئی ہے۔

رفتہ رفتہ رفتہ فقہاء کے حلقہ میں بھی بید مسئلہ زیر بحث آیا اور فقہاء کرام نے اپنے مخصوص فقہی انداز میں بھی خوب خوب نکھا، کین ایک طرف تو امام اعظم ابوحنیفہ بھی خوب خوب نکھا، کین ایک طرف تو امام اعظم ابوحنیفہ بھی خوب خور یات دین میں سے القبلہ "اُمت کے سامنے تھا دوسری طرف بیا جماعی مسئلہ طے شدہ تھا کہ" ضرور یات دین میں سے کسی بھی امر ضروری کا افکار کفر ہے۔" بلکہ" ضروریات دین میں "تاویل" بھی موجب کفر ہے۔" اسی طرح ایک طرف بید مسئلہ زیر بحہ ثبہ آیا کہ" لازم فدہب فدہب نہیں ہے، جب تک التزام کفر نہ کیا جائے ، لزوم کفر سے کفر لازم نہیں آئے گا۔ اس بحث کے ذیل میں بید مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ "ضروریات دین" اس قاعدہ سے مسئٹی بیز مسئلہ تعلق بیدا ہوا کہ بین بیز مسئلہ تعلق باب میں بھی بیدا ہوا کہ بین بیز مسئلہ تعلق میں "نے نظی ادلہ" ہے بھی تکفیر میں " دیل قاعدہ سے مسئٹی بین مسئلہ تکفیر میں " دیل قاعدہ سے مسئٹی

الغرض موضوع اپنی اہمیت کے پیش نظر اور نزاکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ الجھتا گیا اور ایمان و کفر کا بدیجی مسئلہ نظری بن کررہ گیا ، اُدھراداء دین کوان علمی بحثوں اور کاوشوں سے ناجا نز فائدہ اُٹھانے کے مواقع ملتے چلے گئے۔ ای اثنا میں سرز مین پنجاب کے اندرا کیہ'' مدمی نبوت'' پیدا ہو گیا جس نے اپنی مستقل تشریعی نبوت کو منوانے کی غرض ہے ''جیسے اجماعی نبوت کو منوانے کی غرض ہے'' جیسے اجماعی واساسی مطے شدہ مسئلہ کواز سرنوز ہر بحث لایا'' جہاد''اور'' جج'' کے اس زمانہ میں منسوخ ہونے کا اعلان کیااسی مے ساتھ ساتھ ازراہ تلبیس'' تبلیخ اسلام'' کے بٹندو با نگ دعوے بھی کرتار ہا۔

حن تعالی نے اس علمی و دینی عظیم الشان خدمت کے لئے امام العصر حضرت مولا نامحمر الور شاہ کشمیری دیو بندی نور القدمر قدہ کا انتخاب فر مایا جوا ہے عہد میں علوم اسلامیہ میں ''امامت کبری'' کا درجہ رکھتے ہے ، ایسے بگاندروزگار تھے جن کی مثال گذشتہ صدیوں میں بھی مشکل ہے ہلے گی ، قدماء ومتأخرین میں چندنفوس قدسیہ جس جامعیت عظمیٰ کے حامل گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس الله مرہ بھی انہی جیسی نا درہ روزگار ہستی کے مالک تھے۔

اورفرقوں کی تاریخ ہے بصیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔

اس موضوع برقد ما، ومتأخرین فقباء متظمین ، محدثین و مفسرین کے علمی کارناموں لیعن تصانیفوں میں جہاں بھی ' غرزنقول' (زریں اقتباسات) ہے ، اگر چہ بعید سے بعید ترین مظان (مقامات) میں ہے ، ان سب کے جواہر ودررکوجیرت انگیز غواصی کے کر شے دکھا کرامت کے سامنے رکھ دیا اور بیا تعض و تجسس کا دائر و مطبوعات تک ہی محدود نہیں رہا ، بلکہ اس مقصد کے لئے نادر ترین ' مخطوطات' تعض کتابوں ) کے عام دستریں سے باہر علمی مندروں میں بھی شناوری اورغواصی فرمائی ہے اور نصرف خاص خاص خاص اواب متعارف اور مظان متوقع (متوقع مقامات ) کی مراجعت فرمائی ہے بلکہ بعض مخطوطات کو اول ہے آخر تک مطابعہ کرائی ہے اور نہیں جہاں جہاں فرر سے بہا (قیمی اقتباسات ) باتھ آئے ، پروت کے بمختل ابن وزیر یمائی کی محقق نہ خیم فیر مطابعہ کو رکھی القواصم والعواصم' نوری مطابعہ کرے ، بروت کے بمختل ابن وزیر یمائی کی محقق نہ خیم فیر مطابعہ کرے ، بروت کے بہتی الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرے سارے متعاقبہ کرے ، اقتباسات ) کے برتی فرہ دینے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرے سارے متعاقبہ کرے ، اقتباسات ) کے برتی فرہ دینے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرے سارے متعاقبہ کو کرنے ہائی کی مقام کرے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرے سارے متعاقبہ کرے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرکے سارے متعاقبہ کرکھ کی مقامات کے برتی فرہ دینے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی صفیم تیرہ کرکے سارے متعاقبہ کو کہ کہ کی مقابعہ کرنے ہائی کرکھ کی مقابعہ کے برد کرنے ، ای طرح ' نفتح الباری ' ، جیسی صفیم تیرہ کرنے کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کو کو کرنے کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کو کرنے کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی مقابعہ کی کرنے کی مقابعہ کی مقابع

جلدول كى كتاب مير، جُهال جهال كوئي مفيد مطلب مضمون الماجمع فر ماديز، كيا كوئي بھي عالم وتحقق تصور كرسكتا بك' اويب قلتشندى"كى فالصاولي كتاب صبح الاعشى في فن الانشاء" بير بعى اس فالص دیتی موضوع سے متعلق کوئی چیز ہوگی؟ لیکن امام العصر حضرت شاہ صاحب ہیں ہے وہ بھی اوجھل نہ رہ سكى،اس سے بھى استفادہ فرمایا۔امام بخارى بھينيە كى كتاب بخلق افعال العباد '،امام وہبى بھينية كى « كتاب العلوُ ' بَيْرِيقَ مِينِينِهِ كَي كتابِ ' الاساء والصفات' ، ابن حزم كي ' ستياب الفصل في المملل والاهواء والنحل''،عبدالقادر تتمیمی بغدادی کی کتاب''الفرق بین الفراق''،ابوالبقاء کی کتاب''الکلیات''،ﷺ اکبر کی''الفتوحات المکییہ'' شعرانی کی''الیواقیت دالجواهر''،سیوطی کی َ تناب''الخصائص''وغیرہ وغیرہ کے ا قتباسات وحوالے ای طرح آتے ہیں جیسے کتب کلام و کتب فقہ و کتب اصول و کتب حدیث واصول حدیث اور تفاسیر کے اقتباسات وحوالہ جات آتے ہیں ،حافظ ابن تیمید جھٹی کی تصانیف:''کتاب الفتاديُّ 'حبلد ٦،' المنهاج''، ''الصارم المسلول'، ''بغية المرتادُ'، '' كتاب الإيمان''، ''اور الجواب المصحيح "ميس جهال جهال مفيد مطلب مسئله نظراً يا أَعْلَ فرما ديار حافظ ابن قيم كي تصانيف: "شفاء العليل"،''زادالمعاد''وغيره ميں جہاں جہاں اہم نقول (اقتباسات) ملی ہیں ، برکل نقل فر مادی ہیں ۔اس طرح تقريبأ دوسوكتابول كيصدماا فتباسات اورحواله جات هرمسكه اور هرعنوان كيتحت اس جيرت أمكيز استقصاء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ ویکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی اس کتاب کی نذر ہوگئی الیکن آپ کو رپین کر تعجب در تعجب ہوگا کہ اس انداز کی بیہ جامع کتاب صرف چند ہفتوں میں تصنیف فر مائی ہے۔لیکن بی<sub>ا</sub>سی جلیل القدر مجیرالعقو لہستی کا کارنامہ ہوسکتا تھا جس نے سارے علمی کتب خانے کھنگال ڈالے تنصاور ہرمطالعہ کی ہوئی کتاب ہمہوفت اس طرح مشخصرر ہی تھی جیسے ابھی دیکھی ہے۔ پھر بڑی خوبی یہ ہے کہ تنہا کتب حنف ہے نقول (اقتباسات) جمع نہیں کئے ،تا کہ یہ نہ کہا جائے كَهُ مِيتُومُحْصُوصَ مَتَبَ فَكَرِ كَا نقطهُ نظر ہے'۔ بلكه كتب مالكيه ،شافعيه، حنابله اور كتب ائمه اربعه ہے نوادرِ نقول(اقتباسات) پورے استیفا واستقصاء کے ساتھ جمع کئے ہیں تا کہ بیٹا بت ہو کہ یہ پوری اُمت محمد سے (علیٰ صاحبہاالصلوٰ ۃ والسلام)اور تمام ائمہ مذاہب کا متفقہ فیصلہ ہے اور کسی پہلو ہے بھی حرف گیری یا شک وشبه کی گنجائش ہاقی ندر ہے،اس طرح مشکلمین میں ۔۔'' ماڑ یہ یہ'''اشاعرہ''اور'' حنابلیہ'' کی کتب عقائدو کلام ہے بھی موقع ہموقع اقتباسات ہیش کئے ہیں اور کئی جھی پہلوستہ کو آیا سے بی تنہیں جھوڑی ہے۔ بچر جتین محقق اہل علم اکابر دیو بندیتھے ان سب کی '''تھیا۔ یا ت ' سرف ان لیے حاصل کی کئیں تا كەپەدەننىچ بوچائے كەپەكوئى دوشخصى رائىڭ ئىزى ب جۇيددو د جاخىرىك ا كابرامىت كالىجماعى فىصلە ہے اوراس میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے' <sup>دی</sup>قر یاصیرں' ' گلصنے والے قابل ذکر حضرات بیہ ہیں:

ا:.....حضرت مولا تامفتی عزیز الرحمٰن دیو بندی مفتی دارالعلوم دیو بند \_

٣:.... حكيم الامت حضرت مولا نامحمرا شرف على تقانوى -

m:....حضرت مولا ناخليل احمرسها نپوري المدني \_

سم:.....حضرت مولا ناحکیم رحیم الله بجنوری ، شاگر دحضرت نا نوتوی به

۵: ....حضرت مولا نامفتی کفایت الله د ہلوی۔

۲:.....امیرشر بعت بهارحضرت مولا نامحه یجاد بهاری به

٤:....حضرت مولا ناشبيراحمه عثاني حميم الله تعاني جميفا رحمة واسعة -

ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس آخری دور میں امام العصر حضرت شخ بیلیے کواسی شم کی علمی مشکلارت حل کرنے کے لئے پیدا فر مایا تھا۔ ان کی تالیف تصنیفی ہوں یا املائی، سب میں پیخصوصیت جلوہ گر ہے۔ حضرت الاستاذ مولا ناشبیراحمہ عثمانی بیلیت فر مایا کرتے ہے کہ:

'' حضرت شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت میہ ہے کہ وہ علوم وفنون کی ارواح ومشکلات پر حاوی ومطلع ہیں ، جب کوئی شخص ان سے کسی بھی علم کا کوئی دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسئلہ حل کرنے کے لئے سوال کرتا ہے تو فوز ابر جستہ جواب ساضر پاتا ہے اس طرح جیسے مدتول سے اس مشکل کوحل کئے بیٹھے ہیں''۔

پھرصرف اتنا بی نہیں کہ اکابرامت اور کبار محققین کے ملوم کی نقول (اقتباء ات) پیش کردیے پراکتفاء کیا ہو، اگر چراس انداز ہے ایک موضوع پران سب اقتباسات کوایک جگہ جمع کردینا بھی افراد امت بی کا کام ہے، بلکہ ان نقول دا قتباسات ہے جوملمی فوائد دنکات اخذ کئے ہیں اور زیرنظر موضوع کی تائید میں جومجہ تدانہ استنباطات کئے ہیں بیصرف انہیں کا کام تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس گونا گوں اور نت نے فتنوں کے دور میں کہ ہیں'' مرزائیت' کا فقانہ ہے تو کہیں ''خاکساریت' کا کہیں'' پرویزیت' کا فقانہ ہے تو کہیں' نصل الرحمٰن' کی مستشر قانہ تحقیقات کا ،اگر ایسی محققانہ اور جامع کتاب نہ ہوتی تو آج'' کفروایمان' کا مسکد شدید بحران اور پور یہ ہے اشتباہ میں پڑا ہوتا اور دورِ حاضر کے علماء میں ہے کسی عالم کے بس کا نہ تھا کہ ایسا مدلل وضع اور بصیرت افروز ومحققانہ ذخیرہ جمع کر سکے کہ ہرفتنہ کی سرکو بی وز دید کے لئے کافی ہواور امت کے ذمہ یہ''فرض کفائیہ' یو نہی رہ جاتا ہمیک المحد لله علی احسانہ یہ مسکلہ اتناواضح ہوگیا کہ اب کسی کے لئے کوئی شک وشبہ کی گنجائش اور عذر باتی نہ دہا۔

المحد لله علی احسانہ یہ مسکلہ اتناواضح ہوگیا کہ اب کسی کے لئے کوئی شک وشبہ کی گنجائش اور عذر باتی نہ دہا۔

لیکن یہ کتاب عربی زبان میں تھی اور سار نے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھے ، چنانچہ سے اخذ کر دہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی چیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے ، چنانچہ سے اخذ کر دہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی چیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے ، چنانچہ سے اخذ کر دہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی چیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے ، چنانچہ

سرسری نظر سے پڑھ کرعر بی دان اور علماء بھی اس کوایک اقتباسات کی فہرست سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔علاوہ ازیں بہت سے مقامات پر بیامتیاز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اقتباس کتنا ہے اور حضرت شیخ کی عبارت کتنی؟ غرض علماء کے لئے بھی اس دفت واختصار کی وجہ سے کما حقد استفادہ بڑنے فوروخوض کامحتاج تھا۔

مجلس علمی کراچی کابیاحسان ہے کہاس نے وقت کی اہم دینی ضرورت کا احساس کیا اورا کیے محقق عالم وممتاز فاضل کو، جسے حضرت شیخ بہترہ ہے شرف تلمذاورخصوصی تعلق کے ساتھ ہی ان کے علوم سے فی الجملہ مناسبت بھی ہے اور ساری عمر علوم وفنون کی بادیہ پیائی میں گزری ہے، کتاب کے اُردو ترجمہ کے لئے انتخاب کیا۔

اس قتم کی جامع اور دقیق کتاب ہواور پھرامام العصر حضرت شاہ صاحب بیسی کی تالیف ہو، جن کی دفت تحریرعلماء کے حلقہ میں معروف ہے اوران کی دوسری تصانیف اس پرشامد ہیں اور پھراس نازک اور لائق صداحتياط موضوع برجو، اس كاترجمه كرنا بهي كوئي آسان كام نه تقا ، لائق مترجم وقفه الله لكل خير ہارے بے حد شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کوسر کیا اور اس'' خوان یغما'' کو نہ صرف عام علاء بلکہ اردو دال طبقہ کے لئے بھی وقف عام کردیا اورعلاء وفقہاء وارباب فتویٰ پربھی احسان کیا ،اس کئے کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی تحریر بلکہ تقریر ہے بھی پوراا ستفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کامنہیں ہے۔ بہرحال وقت کی ایک اہم دین وعلمی ضرورت تھی جونہایت خوبی کے ساتھ پوری ہوگئی ،مبتلاحضرات (جن کوان موضوعات ہے سابقہ پڑتار ہتا ہے)خصوصًا اربابِ فتوی اس کی قدر کریں گے اورامام العصر حضرت مؤلف نوراللّٰہ مرقدہ کواورمتر جم طالت حیاتہ فی الخیر دونوں کودعائے خیرے فراموش نہ فرما کیں گے۔ کتاب کے اواخر میں امام العصر حضرت شیخ بیسیان اس موضوع پر کدان مسائل میں علماء کی شخفیق کے ماخذ کتاب وسنت میں کیا کیا ہیں؟ اور علماء وفقہاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں رہا ہے؟ عجیب مجتبداندان المحقيق فرمائي إورمحققانهانداز الاستاس اختلاف نظري توجيفر مائي إور پرفر مايا ب: " جم نے اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط ہے کا م لیا ہے ، ایسانہیں کیا کہ ایک جانب کو پیش نظر رکھ کر دوسری جانب سے غفلت برتی ہواوراس طرح غیرشعوری طور پرہم بےاحتیاطی میں مبتلا ہو گئے ہوں ، ہم نے اس مسئلہ میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر ہمارا ایمان وعقیدہ ہے ، ہمارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہے ہے وہی ہمارا گواہ اور وکیل ہے''۔

''اس علم دین کوآئندہ نسلوں تک وہی لوگ پہنچائیں گے جواعلیٰ کے درجہ عادل ومنصف مزاج ہوں گے،وہی اہل غلو(حد سے تجاوز کرنے والوں) کی''تحریفات' سے اہلِ باطل کی''تزویرات'' (فریب کاریوں) سے اور جاہلوں کی''تاویلات' سے دین کو بچائیں گے''۔ ا كتاب كے بالكل آخرى هند ميں فرماتے ہيں:

'' بید بین نہیں ہے کہ سلمان کو کافر کہا جائے اور نہ ہی بید ین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور انہ ہی بید ین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا ہے اور اس کے کفر سے چٹم پوٹی کی جائے۔ آئ کل اوگ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ '' جائل یا تو افراط میں بتلا ہو گایا تفریط لیں' والا حول والا قوق الا جاللہ العلم العظیم !''۔

ایکھنے کوتو بہت بچھ جی جاہ رہا ہے لیکن اس عدیم الفرصتی کے عالم میں ابن چند سطروں پراکتفاء کرنا تاکن برے ان شا واللہ یا دان ہوں گی اللہ تاکہ برے ان شا واللہ یہ چند سطریں جی اس بے نظیر کتا ہوا دراس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی واللہ تعالی علم فہم سے واقعیہ نے والے بیانت اور عمل مسالے کی تو فیق ہم سب کو فعیہ فرمائیں ۔

آیک ضروری تنبید : .... 'وین 'اور' اسلام' کے خلاف محدوب وین لوگ اوراہل حق کے خلاف باطل پرست افراداور فرقے ہمیشہ برسر پرکاررہ ہیں اور گرم وسرد جنگ بینی تی و تفنگ یا تهم وقرط س کے معرکے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آفا بائسف النہارہ ہے بھی زیادہ روثن ولائل اور تیج تیز ہے بھی زیادہ قاطع اور : وٹوک فیصلہ کردیئے والے براہین نے باطل پرستول کے شکوک وشبہات ، تاویلات وتح ایفات ، تلبیسات وتشویبات کا قلع قمع کیا ہے اور ان پر کفر وار تد اوکا تھم لگایا ہے تو ان باطل پرستول کے شکوک وشبہات ، تاویلات و تر ایفات ، تلبیسات و تشویبات کا قلع قمع کیا ہے اور ان پر کفر وار تد اوکا تھم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے ملا ، حق کی تھے ہے گئے مختلف و متنوع حرب بطور سیراستعال کئے ہیں ، مشانی .

ان سربہ میں میں میہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و نفتین کے بیٹکفیر وارتداد کے فتوے تو محض ڈرانے ، دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں ،ان کے تکفیر کے فتو وک سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کا فرومر تدنبیں - ہوجا تا ہے جیسا کے اس کتاب میں صفحہ ۲۳۴ پرآپ فتاوی بزازیہ کے حوالہ سے اس قتم کے جاہلانہ فعروں کی تردید ملاحظہ فرمائمیں گے۔

النظم کہتے ہیں: ہم تو''اہل قبلہ' ہیں اور خودامام ابو حذیفہ جیسیائے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممالعت کی ہے۔ اس کی جیسے ہے۔ اس کی جیسے ہیں ہے نقاب کی ہے۔ سانسسکم کی ہے ہیں: ہم تو'' مؤوّل' ہیں ، بر تفاق فقہ با مؤوّل کی تکفیر جائز نہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ میا قول وقعل میں ننا نوے وجوہ تکفیر کی ہوں ، درا کی وجہ بھی اس کو غر ہے بچاتی ہوتو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہیے ۔ تا ویل اور مؤوّل کے بارے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرما کیں گے۔

سم:..... ہمارے زمانہ میں چونکہ بدشمتی ہے ان ملحدول اور زندیقوں کو تحریر و تقریر کی نکمن آزادی حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ ہے باکی اور درید دوئن کے ساتھ اہلِ حن کے ان تکیفیر کے فتو وُں کو'' دشنا طرازی'' سے اور کا فر ، مرتد ، طحد ، زند بق ، جابل ، بے دین وغیر واحکام شرعیہ کو' گابیوں' سے تعبیر کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ:''علاء کو گالیاں وینے کے سوااور آتا ہی کیا ہے؟۔

حقیقت بیہ ہے کہ جس طرح نماز ، زکو ۃ ،روز داور حج اسلام کے اساسی احکام وعبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص ومتعین معنی اور مصداق ہیں ٹھیک ای طرح کفر، نفاق ،الحادار تداد اور فسق بھی اسلام کے بنیای احکام ہیں ، دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہیں ،قرآنِ کریم نے اور نبی کریم ملاتیا ہم نے قصعی طور پران کی تعیین وتحد یدفر مادی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین ہے ہاوراند تعالی کی وحدانیت رسول کی رسالت اور 'ما جاء ہہ الرسول' (رسول کے لائے ہوئے وین وشریعت ) کودل ہے ما ننا اور زبان سے اقر ارکر نا ایمان کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے ، جو کوئی ان کونہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح ہیں اوراسلام کی زبان ہیں وہ ''کافر'' ہے اوراس نہ مانے کا نام' 'کفر' ہے جس طرح ترک نماز ، ترک زکو ق ، ترک روزہ اور ترک رح کا نام' 'فسق' ہے ، بشر طیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو، صرف میں نہ کرتا ہو، ای طرح انہی تعبیر است صلوق ، زکو ق ، صوم جج کو تسلیم واختیار کرنے کے بعد ان کومعروف ومتواتر شرع معنی ہے نکال کر غیر شرع معنی ہیں استعمال کرے اور اس کا عام دین کے نہیں کرے جو ہوں بلکہ چود وسوسال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی نہاں میں 'الحاد' ہے اور اس شخص کا نام' نظو' کو انسانوں کے غاص خاص عقائد ، اتوال ، ہوال واخلاق کے اعتبار ہے افراد اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زبین کریم موجودر ہے گائیا لفاظ بھی ، ان کے ہیں اور مصدات بھی باتی رہیں گئے۔ یقت اور اس کا میں جو دو سے تا اور اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زبین کریم موجودر ہے گائیا لفاظ بھی ، ان کے ہمینی اور مصدات بھی باتی رہیں گئے۔

اب بیعلائے اُمت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بٹلا ئیں کہ ان کا استعال کہاں کہاں ، یعنی کن کن کو گوں کے حق بیں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے؟ یعنی بیہ بٹلا ئیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مقررہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہلا تا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کا فراور اسلام سے خارج ہے، نیز علائے امت کا بی بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تفعیلات کو یعنی ایمان کے مقتصیات اور موجبات گفر ، کفریہ عقائد واقوال وافعال کی تحدید (حد بندی ) تعیین کریں تا کہ نہ کسی مؤمن کو کا فراور نہ اسلام سے خارج گہا جاسکے اور نہ کسی کا فرکومؤمن اور مسلمان کہا جاسکے، ورندا گر 'ویمان و کفر' کی حدود اس طرح مشخص و متعین نہ ہوئیں تو ایمان و کفر کا امتیاز مث جاسکے، ورندا گر 'ویمان و کفر کا امتیاز مث

ای لئے علی ہے امت پر پچے بھی ہواور کہے ہی طعنے کوں ندد نے جا کیں ، رہتی و نیا تک بیفریف مائد ہا اور رہے گا کہ وہ خوف و خطر اور الومة لائم ' ( ملامت کرنے والوں کی ملامت ) کی پرواہ کے بغیر جوشر عا ' ' کافر' ہاس پر' کفر' کاظم اور فتو کی لگا کیں اور اس میں پوری پوری دیانت داری اور علم و تحقیق ہے کام لیس اور شرعا جو ' فیر ' ' ناسی ' ہے اس پر' الحاف ' و ' فسی ' کاظم اور فتو کی لگا کیں اور جو بھی فرد یا فرقہ قرآن وحدیث کی فصوص کی رو ہے ' اسلام' ہے خارج ہواس پر اسلام ہے خارج اور یہ سے تعلق ہونے کا تکم اور فتو کی لگا کیں اور کسی ہمی قیمت پر اس کو مسلمان شلیم نہ کریں جب تک مورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی قیامت تک ۔

سورن سرن کے بجائے سرب سے سون ندہو۔ ن بیا مت تک د بہرحال'' کافر''،فاس بلحد ، ہر تد' و فیرہ شری احکام واوصاف ہیں اور فرد یا جماعت کے عقائد یا
اقوال وا محال پرٹن ہوتے ہیں نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں بر ،اس کے برتکس'' گالیاں'' جن کو دی جاتی
ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں ،لبذا اگر یہ الفاظ سیح کل میں استعال ہوتے ہیں تو بیشر گ
احکام ہیں ان کو 'سب وشتم' اور ان احکام کے لگائے کو ' وشنام طرازی'' کہنا جبالت ہے یا بے دینی ۔

نیز علما چق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو ' کافر' نہیں بناتے ،'' کافر'' تو وہ خود
اپنے افتریار سے تفریہ عقائد یا اقوال وافعال افتریار کرنے سے بنتا ہے وہ تو صرف اس کے تفرکو ظاہر کرتے
ہیں ،کسونی سونے کو کھونائمیں بناتی وہ تو اس کے کھوٹا ہونے وظاہر کرد ہی ہے ،کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے ،اس
حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ' مولو یوں وکافر بنانے کے سواکیا آتا ہے ؟''شرمناک جہالت ہے
مامید ہے کہ اس ضروری تنہیہ کے بعد قارئین ان طحدوں اور بے دینوں کے جھائڈ وں سے بخو بی
واقف اور بوشیار ہوجا کیں گے اور جس کسی فردیا جماعت کو اس قشم کا پروپیگنڈ اگرتے یا تمیں گے ، باور
کرلیں گے کہ یہ صرف شراحت کے تکم اور اس پرمرتب ہونے والے نتائ کے بداور الحاد وزندقہ کی سزا سے
کرلیں گے کہ یہ طرف شراحت کے تما اور اس پرمرتب ہونے والے نتائ کے بداور الحاد وزندقہ کی سزا سے
کرلیں گے کہ یہ طرف شراحت کے تلاف بدا مینادی پھیا کر دوگونے جو کا ترب کر با ہے ۔العیا ذباللہ!

والله سبحانه ولى الهداية والتوفيق وصلى الله على خير خلقه صفوة البرية سيدنا ومولانا محمد الهاشمي العربي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

محر يوسف بنورى عفااللهعنه

# عوض مترجم

الحمدالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على خاتم الانبياء سيدنا محمد المصطفى المجتبى، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وبعد!

کمترین ظائق بندہ محدادریس بن مولا ناحمدالحق بن مولا ناعبدالقد (نومسلم کا یسٹھ) میرتفی ، غفرالله
لا ولا بویہ ، خود کو امام العصر حضرت الشخ مولا ناحمدانورشاہ الشمیر ی نورالله مرقدۂ کی ذات والاصفات کی
جانب منسوب کرنے ہے بھی ، پچکچا تا ہے کہ 'بدنام کنندہ نگرنا ہے چند' کا مصداق ندبن جائے کیکن جس
طرح ایک ذرہ ہے مقدار کو آفاب عالم تاب ہے کوئی نسبت نہیں ، گراس کو کیا سیجے کے ذرہ کی نصر ف
طرح ایک بلکہ ہتی بھی آفاب کے نور کے ساتھ قائم ووابستہ ہے ، پچھائی طرح کی صورت حال ہے ، حضرت
ثابانی بلکہ ہتی بھی آفاب کی تو سوال ہی کیا میں تو حافظ پر بہت زورڈ التا ہوں کہ ذبان مبارک ہے سنے
ہوئے کچھ کلمات ہی یاد آجا کیں گر بجر' 'حسبنا اللہ' اور' بال بھائی' کے اور پچھیاؤہوں آتا ، صرف ایک
ہوئے کچھ کلمات ہی یاد آجا کیں گر بجر' 'حسبنا اللہ' اور' بال بھائی' کے اور پچھیاؤہوں آتا ، صرف ایک
ہوئے کی کھی اس میں وہی ہوں کا مقد سے اور ان شاء اللہ تعالی رہے گی اور شاید آخر سے میں ہمی وہی کام آئے
موب کی بدولت حضرت شخ فدس اللہ مر فی علی معارف ہے ایک ایسی بسیط اور اجمائی مناسبت ، جس
کی تعبیر سے الفاظ قاصر جیں نصیب ہوگئی کہ بس وہی اس ذرہ بے مقد او سے معرف علم ومعرف بلکہ
پوری علی ہتی کا سرمایہ ہے ، جس نے چالیس سالہ زمانستدریس میں بڑے بڑے مرحموں بیر تو ، حضرت
ہوری علی ہتی کا سرمایہ ہو ، جس نے جالیس سالہ زمانستدریس میں بڑے بڑے معرف بی غیر محسوں برتو ، حضرت
ہوری علی بنا ہو اور قبی میں وہی آتا ہے اور قبل بی اور مقداد ہے جس کا غیر محسوں برتو ، حضرت

اس علمی بے بصافتی کے ہوتے ہوئے حضرت شیخ نہیں کے دقیق وعمیق تصانیف، (جواپی دقت واغلاق میں علاء کے حلقہ میں ضرب المثل ہیں) کے کماھنٹ سمجھ لینے کا حوصلہ بھی نہ ہونا چاہئے تھا چہ جائیکہ ان کا اردوجیسی غیرعلمی زبان میں ترجمہ وتسہیل ، گراسی بسیط اور اجمالی مناسبت نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے علوم ومعارف کی افادیت (فائدہ رسانی) اور انتفاع (منفعت) کو عام اور مہل الحصول (آسان) بنانے پر نہ صرف آمادہ بلکہ مجبور کردیا۔

حضرت شیخ بیشتاکی تصانیف کا موضوع عمومًا یا معروف اختلافی مسائل ہیں، یا پھرعلم حقائق اسرار الیکن گرامی عمر کے آخری حصہ میں فتنہ مرزائیت کی دین خاتم الانبیاءعلیہ الصلوق والسلام کے لئے مصنرت رسانی کا اس قدر شدت سے احسان وامن گیر ہوا کہ نہ صرف قلم تصنیف و تالیف بلکہ زبان و بیان بھی اسی فتنہ کے استیصال کے لئے وقف ہوکررہ گئے۔

لیکن موجودہ عہد میں 'الہادوزندقہ' کے فتہ عمیاء (تاریک فتنہ) نے فتنہ مرزائیت کو بھی مات
کردیا ہے، آج تو ''وین' کا نام لے کر''لادین' کیسلانے اور''اسلام' کا نام لے کر''اسلام کوسنے
کرنے کی مہم پوری قوت کے ساتھ چلائی جارہی ہے اور زبان وبیان کی راہ سے نبیس، بلکہ قلم وطراس
لیمن تحریر وانشاء اور تصنیف و تالیعت کی راہ ہے بیسیلا ب آرہا ہے،'اسلام' کی تقمیر نو کے عنوان سے دین
کے چودہ سوسالہ مجمع علیہ مسلمات اور''شعائر وضروریات دین' میں نت نئی تاویلیس اور تحریفیں کی جارہی ہیں۔
جارہی ہیں۔

زینظررساله اکفاد المملحدین فی شی من صوودیات المدین "کامدف اوّلین تواگر چرمرزا فلام احمدقادیانی علیه ماعلیه اور مرزائی اُمت " ہے، گرجودلائل و برا بین اورا قتباسات وحوالہ جات حضرت شخ قدس سرہ نے اس رسالہ میں جمع فرمائے ہیں وہ "الحاد وزندقہ" کی جملہ انواع واقسام کی تردید پر حاوی اور محمدین وزندیقین کے جملہ افراد وفر ق کے استیصال کے لئے کانی و وافی ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے فتنہ مرزائیت کے بہانے ایک ایس جامع وہمہ گیرتصنیف کی توفیق حضرت شخ بہت کوعطافر مادی جورہتی دنیا تک برقسم کے فتول کی تردید وسرکونی کے لئے ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ جورہتی دنیا تک برقسم کے فتول کی تردید وسرکونی کے لئے ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ورا بین حقور کی قابل کی تری کئی کے لئے اہل جن اس سے اتنافائدہ اُٹھا کیں گے کہ اس کے دلائل و برا بین جمع کردیتے ہیں کوئی قابل وکر چیز چھوڑی مضرت شخ بیست نے اس موضوع ہے متعلق متقد بین ومتا ترین کی تصانیف میں کوئی قابل وکر جیز چھوڑی مشکل ہے "تو بے جانہ ہوگا ( ہوسکتا ہے کہ آ ہے اس کو قفیدت و محبت کے غلوسے تعبیر کریں)۔

یہ ہرگز نہ بچھئے کہ یہ تمام عصری تقاضے اور'ا کفار اُملحدین' کی یعظیم افادیت ترجمہ کے لئے''ا کفار اُملحدین' کوانتخاب کر نے وقت میر ہے سامنے تھے اوراس انتخاب کامحرک ہے ہیں تو بہ بیجئے! اس انتخاب کی محرک کوصرف ہی حفرت شخ میں اُنٹیا ہے علوم ہے بسیط اور اجمالی مناسبت تھی اور بس!''ا کفار اُملحدین' کی محرک کوصرف ہی حفرت شخ میں اور اُملحدین' کی میاہمیت اور افادیت تو بلامبالغہ سلسل تین سال تک''ا کفار اُمحدین' کے مندرجات پرغور وفکر اور خامہ فرسائی کرنے کے بعد سامنے آئی ہے اور اس جھوٹے ہے۔ سالہ کے یہ جو ہر کھلے ہیں۔

#### سهسالةغور وفكراورخامه فرسائي كى سرگزشت

اس سدسالہ غوروفکراور خامہ فرسائی کی سرگزشت بیے ہے کہ میں نے مذکورہ بالاغیرا ننٹیاری جذبہ کے تحت مولا نامحمہ طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی ہے سرسری مشورہ کے بعد بغیر ﷺ چھے 'ا کنار الملحدین' کے ترجمہ کا فیصلہ کرلیا ( کہ کچھ نہ ہی تو کچھ عرصے کے لئے حضرت نیخ نوراںنہ مرقدہ ک انفاس قد سید کی رفافت تو میسرآ جائے گی )اور مدرسہ ہے کتاب لے کرمختلف سکنی ل( ریم پول ) ہر ترجمه کرناشروع کردیا، چند ماه میں ترجمہ سے فارخ ہو کراس کا انٹا سیدھا ہے تیمنے اور کھونا کھرا لیکنے کی غرض ہے اس منتشر مسود و کی تعمیض ( عداف َ سرٹ ) کی غیرورت محسوں ہوگی ، چتا نجیے از سر نو کتاب اور مسودہ سامنے رکھ کر تبیض ( صاف کر نا )شاوع کر دیا ،اس تبیض میں خاصی دیر گئی ،و ماغ کی چولیں بھی کافی ڈھیلی ہوئیں، تاہم سات آٹھ ماہ میں تبییش کا کام ختم ہوا،اب جواصل کتاب(عربی) کو سامنے ہے بٹا کرخالی ترجمہ کو پڑھتا ہوں تو عربی ہے زیادہ اردود شواراور پیچیدہ محسوس ہوئی معلوم ہوا کہ تر جمہ کومطلب خیز بنانے کے لئے قوسین (بر یکنوں) کے درمیان کافی وضاحتوں کی ضرورت ہے، چنانچےسہ ہارہ کتاب سامنے رکھ کرتسہیل وتوضیح کا کام شروع کیا، ( اس امر کا اطمینان کئے بغیر کہ عبارت کاجومطلب میں سمجھ کرتو فلیج کرریا ہوں یہی صاحب عمبارت کا مطلب ہے؟ اورجس مقصد کے لئے کسی اقتباس کو پیش کیا ہے وہ و ہی ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ بیاطمینان فراغت کے بعد حضرت کینج أبيلة كعلوم اورتصانيف سے من سبت ومزاولت ركفے والے كسى سيح معنى ميں وسنج النفسر عالم كود كھلاكر کرلیا جائے گا ) کہاں کے سواحیار و ندتھا۔اس تو ضبح وتسہیل اور حضرت شیخ نوراںندم قد ہ کے مقاصد کی تعيمين ميں تو جمتين ہے بھی زیادہ مشکلات پیش آئیں اور وقت بھی بہت زیادہ لگا، ہبرحال بتو فیق اللہ تعالیٰ اس کٹھن کام ہے فراغت کے بعد دیکھا تو وہ بینیہ ( صاف شدہ ) خودمسودہ ( رف ) ہن کرمختاج " فیض بن چکا تھا ، ابندااصل کتاب کوسامنے رکھ کرنفس تر جمہ اور توضیحات برنظر ثانی کی اوراس کوسہ بار و صاف کیااوراراد و جوا که حضرت مولا : محمد پوسف بنوری مدخله کو بغرض تصویب واصلاح چیش کرول ، کیونکہ خاوم کی نظر میں اس وفت روئے زمین پرامام العصر حضرت مولا نامحمرانو رشاہ کشمیری جیسیے کے علوم ومعارف کا حامل و دارت اوران کے انفاس طیبہ کا حافظ ،علوم وفنون کے د قالک وغوامض پر حاوی اور ہرمسئلہ میں حضرت شیخ میشیا کی زمرف رائے وشخص بکہالفاظ ووقائع تک کا محافظ جس کاعلمی مزاج حضرت ﷺ کےسانچہ میں ڈ ھلا ہو، بجزمولا نا بنوری موصوف کاورکو کی نہیں ہے۔ سو یہ کہ فہرست بھی ساتھ بنا کر حضرت رہیں کو کمل کتاب چیش کروں ،اس متصد کے لئے جو

كتاب اور ترجمه في كربيفا تو عجيب الجهن محسوس موئى ،اس كى تفصيل يد ب كه فهرست بناتے وقت محسوس ہوا کہ کہ بورارسالہ مختلف کتابول کے اقتباسات کا ایک مجموعہ کہنے یا فہرست ہے، جو دس بارہ جلی عنوان ت کے تحت جمع کئے گئے ہیں لیکن ماطلق ہت نہیں چلتا کدایک اقتباس پیش کرنے کے بعد دوسراا قتباس سمقصد کے لئے پیش کیا گیا ہے؟ اور متعلقہ موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون ی نی بات ہے جس کی غرض ہے دوسراا قتباس پیش کیا گیا ہے؟ ای طرح تیسرااور چوتھاا قتباس ،غرض ہرا قتباس پراس نقطۂ نظر ہےغور کرنا ناگز پر ہوگیا کہ اس اقتباس کوحضرت میٹنج بہتے کس غرض یا نئے فائدہ کے لئے لائے ہیں؟ پھرایک عقبہ سخت (مشکل گھاٹی) یہ پیش آیا کہ عربی رسالہ کی کتابت میں فی الجملہ اہتمام کے باوجود اکثر مقامات پریہ فیصلہ کرنامشکل ہوجا تا تھا کہ اقتباس کی عبارت کتنی ہے؟اور حضرت بیٹنج بہندیو کی کتنی ہے؟اس مشکل کوحل کرنے کی غرض سے کتب حوالہ کی مراجعت نا گزیر ہوگئی، چنانچے تقریبامبرا قتباس ہے متلط فائدہ اور غرنس کی ،(اپی مقدور کے مطابق ) تعیین کر کے بغلی سرخیوں ( ذیلی عنوانات ) کا اضافہ کیا تا کہ کتاب کی فہرست بھی بن سکے اور قار کمین بھی بآسانی معلوم کرسکیں کد کس اقتباس کوکس مقصد کے لئے لایا گیا ہے؟ اور وہ زیر بحث مسئلہ میں کس طرح مفید ہے؟ تا كدرسالەصرف اقتباسات كى ايك فبرست بن كرندرہ جائے كتب حواله كى ايك طویل فہرست تیار کر کے اقتباسات کواصل کتابوں ہے (جومیسر آسکیں) ملایا گیا تب جا کراطمینان ہوا کہ اقتباس کی عبارت اتنی ہے اور حضرت مصنف بیشیر کی اتنی ،اس تشخیص کے بعد اقتباسات کو پیش كرنے كے مقاصد دفوا كدبھي زياد وآساني كے ساتھ داختے جوئے ، جن حوالوں كے سفحات درج نہ تھے وہ درج کئے ،غرض اس''جوئے شیر''لانے میں وفت بھی سب سے زیاد ہصرف ہوااورا یک ایک انفظایر غوروخوض بھی بہت زیادہ کرنا پڑا، آخر بحدیثہ تعالی چوتھا مسود دسرخ پنسل ہے بغلی سرخیوں ( ذیلی عنوانات ) کے ساتھ تیار کر کے اس قابل ہوا کہ حضرت مولا نا بنوری مدظلہ کی اصلاح وتر میم کے بعد کا تب کو لکھنے کے لئے دیا جا سکے۔حضرت مولانا موصوف نے حضرت بینخ نورالقد مرقدہ کی محبت وعظمت کی بناء پر نیز اس اندیشه کی بنا پر که کوئی غلط یا غیر واقعی بات مترجم کی کم علمی کی بنا پرحضرت فیخ جیزی<sup>د</sup> کی طرف منسوب نه بهوجائے ،ا**صل ک**تاب سامنے رکھ کر بنظر اصلان وترمیم بالاستیعاب دیکھنا شروع کیا،حضرت مولا نا بنوری کی مدایت کے بمو جب قوسین ( بریکٹ ) کے درمیان جوکنی کنی سطروں کی طویل عبارتیں یا ہر باب کے شروع میں تمہیدیا آخر میں خلاصے تنصان سب کو'' حواشی از مترجم'' کی صورت میں تبدیل کردیا مختصر مختصر توضیحی عبارتیں درمیان میں رہنے ویں علاءہ ازیں جہاں جولفظ یا فقرہ غیرمناسب تھا اس کوموصوف نے کاٹ دیا، یا تیجی اور مناسب افظ سے بدل دیا اور اس طرح

حضرت استاذ ہیں ہے علوم کی حفاظت کاحق ادا فر مایا اور خادم کوسر خروفر مایا، تب مطمئن ہو کر خادم نے کا تب کو لکھنے کے لئے مسودہ دینا شروع کیا۔

كتابت كى تصحيح:....ايك مرتبه تمام كاپيوں كومسودہ ہے ملا كرتھيج كي اورغلطياں بنے كے بعد نظر ثانی کر کے جوغلطیاں روگئی تھیں پھر بنوائیں ،اس طرح یوری کتابت کی تھیج ہوجانے کے بعداز راہِ احتیاط مسودہ کے بجائے اصل کتاب(عربی)سامنے رکھ کر پوری کتابت کی تصبح دوبارہ کی اورعربی کامفہوم ترجمہ میں ادا ہونے میں جہال خامی نظر آئی اس کی اصلاح کی اور اس دوسری تصحیح کی غلطیاں بننے کے بعد پھران پرنظر ثانی کی اور جوغلطیاں بننے ہےرہ گئی تھیں وہ بنوا ئیں ،بعدازاں کتاب کی فہرست تیار کی ، ذیلی عنوانات میں کثرت سے سرسری نظر میں تکرارمحسوں ہوا تو ہرعنوان کے ساتھ قوسین کے درمیان ان مصنفین وارباب اقتباسات کے ناموں کا اضافہ کیا تا کہ فرق محسوس ہوجائے اور ذیلی عنوانات کے تکرار کی وجہ ظاہر ہوجائے ،آخر میں کتب حوالہ اوران کے صنفین کے ناموں کی فہرست کا اضافہ کیا۔ اس قدراہتمام واحتیاط کے باوجود ڈرتا ہوں کہ میری کم فہمی اور کم علمی کی بنایر کوئی غلط یا حضرت استاذ مینیا کے منشاء کے خلاف بات ان کی طرف منسوب نہ ہوگئی ہو،اس لئے اہلِ علم خصوصًا حضرت شیخ بینیا سے شرف تلمذر کھنے والے حضرات علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولا نا بنوری مد ظله کی طرح اصل کتاب سامنے رکھ کراس ترجمہ خصوصًا تو ضیحات کو پڑھیں اور جونلطی یا کوتاہی رہ گئی ہواس پر بحوالہ صفحہ اردوعر بی خادم کو یا مولا نامحمہ طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کرا چی میری ویدر ٹاور کو مطلع فرمائیں کہ حضرت استاذ نوراللّٰد مرقدہ کے دامن علمی کوغلط انتساب کے داغ ہے محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔

جزاكم الله خيرالجزاء.

بنده محمدا دريس غفرلهٔ

#### خطبه مسنونه ٥

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى حتى ياخذ من مكانة القبول مكانا فوق السماء يتبسم عن بلج جبين وعن ثلج يفين ويبهر نوره وضياء ه ويصدع صيته ومضائه ويفت عن سناوسناء، وجعله يدمغ الباطل، فكيفما تقلب وصار أمَّه الى الهاوية يتقهقر حتى يذهب جفاءً ويصير هباء وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لوَّى الباطل ذنبه كذنب السرحان وتلون تلون الحرباء ومن تولاه تبوَّء مقعدامن النار وحقت عليه كلمة العذاب وادراكه درك الشقاء وسوء القضاء وكم من شقى احاطت به خطينته (اعاذناالله من ذلك) والحمد لله على العافية والمعافات الدائمة من البلاء.

والصلواة والسلام على نبيه ورسوله نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانبياء الذى انقطعت بعده الرسالة والنبوة ولم يبق الا المبشرات وقدكان بقى من بيت النبوة موضع لبنة فكانها وقد كمل الباء

وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كل صباح ومساء الى يوم الجزاء!

تمام ترحم شااس الله جل شاعهٔ کے لئے مخصوص ہے، جس نے حق کو ایسا بلند و برتر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ عالب رہتا ہے، بھی بست و مغلوب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ قبول اور پہندیدگ کے اس مقام رفع پر متمکن ہوجا تا ہے جو آسانوں کے بھی او پر ہے دہ روش پیشانی اور یفین واطمینان کی (حیات آفرین) خنگی کے ساتھ ہمیشہ تبسم ریز رہتا ہے اور اس کی روشن اور نور کی شعاعیں (تمام کا کنات پر) چھا جاتی ہیں، اور اس کی شہرت و دید ہے (شکوک وشہبات کے ) پردول کو جاک کر دیتا ہے اور وہ رفعت وظہور کے اعلیٰ وار فع مقام پر مسکرا تا رہتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شاعه نے حق کو باطل کی سرکو بی اور زیخ کئی کی ایسی قدرت عطافر مائی ہے کہ باطل کوئی بھی پہلو بد لے اور کسی بھی روپ میں سرکو بی اور زیخ کئی کی ایسی قدرت عطافر مائی ہے کہ باطل کوئی بھی پہلو بد لے اور کسی بھی روپ میں تیز و تند

ازراد چین کی سی مطربت شیخ تینید کافسی و پلیغ خطه بعید آتل کری ترکیمه کرن خیتر ادر ب سال و مآل کے لئے زیادہ منا سب سمجھا و منافع میں اللہ بعلومہ و فیوضہ میں اللہ بعلومہ و فیوضہ میں اللہ بعلومہ و فیوضہ میں اللہ بعلومہ و میں اللہ بعد و اللہ بعد و اللہ بعد و میں اللہ بعد و میں اللہ بعد و میں اللہ بعد و ال

آندھیوں کے) گردوغبار کی طرح اس کا نام تک باقی نہیں رہتا، جہاں بھی حق نموداراور صبح صادق کے ستون کی طرح برقرار ہوا تو باطل نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے اور گیدڑ کی طرح دم دباکر بھا گا پھر جس شخص نے بھی اس باطل کی حمایت کی اس نے بھی اپناٹھ کا نہ جہنم بنالیا اور عذا ب ابدی کا ازلی فیصلہ اس شخص کے حق میں محقق ہو گیا اور وہ بہنحتی وشومی اور شقاوت وانجام بدکے بست ترین طبقہ (گڑھے) میں (اوندھے منہ) جاپڑا، نہ معلوم کتنے ایسے شقی لوگ دنیا میں ہوئے ہوں گے جن کا جرم (حمایت باطل) اس طرح دامن گیروگر بیان گیر ہوا کہ وہ جہنم کی تہہ میں جاپہنچے۔اللہ تعالی کا جرم (مسلمانوں) کو (اپنے فضل و کرم ہے) اس انجام بدسے بچایا ہے، اس نجات وعافیت اور دنیوی وائح وی بلاؤں ہے ) حفاظت پر اللہ تعالی کالاکھ لاکھ شکرہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے نبی ورسول، نبی رحمت محمد سائیڈ مپر قیامت تک ہر صبح وشام (بے شار) صلوۃ وسلام ہوں، جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت ورسالت ان پرختم ہوگئی اور ان کے بعد تو خوشخبری دینے والے (سیچ) خوابول کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے، قصر نبوت کی تغییر و بھیل کی آخری این بیا اور گئی تھی وہ خشت آخری خاتم الانبیاء (سیاہ فیم) کی ذات گرامی بن گئی، پس (آپ کی بعثت کے بعد) وہ قصر نبوت کامل و کممل ہوگیا (اب نہ کوئی نبی ہوسکتا ہے نہ رسول)۔

''اورآپ کی آل واولا داورصحابہ و تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھان کی پیروی کرنے والوں پر بھی صلوٰ ق وسلام ہو''۔

#### مُقَدِّمة ٥

وجہ ُ تالیف: ..... بیرسالہ ایک استفتاء کے جواب میں سپر دقلم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف قلب بیداراور گوش شنوا کے لئے نصیحت اور تنبیہ وتذ کیر کا سامان مہیا کرنا ہے۔

وجه تسمیمہ:....میں نے اس رسالہ کا نام''اکفار الملحدین والمتاولین فی شیء من ضروریات الدین''(ضروریات دین میں تاویل کرنے والوں اور ملحدوں کی تکفیر)رکھاہے۔

ما خذ: ....اس رساله كانام اوراحكام دونون قرآن كريم كى مذكوره ذيل آيت كريمه على ماخوذين: "إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي النَّارِ حَيْرٌ اَمَّنُ "إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي النَّارِ حَيْرٌ اَمَّنُ يَالِيَنَا اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيْرٌ اَمَّنُ يَالِيَنَا اللهِ يَخْفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيْرٌ اَمَّنُ يَالِيَنَا اللهِ يَخْفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَنُ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيْرٌ اَمَّنُ اللهِ يَعْفَونَ عَلَيْنَا اللهِ يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ . " (حمَ المجده: ٣٠)

<sup>● .....</sup>مصنف نورالله مرقد واستصبح وبلیغ خطبہ کے بعد رسالہ کے اصل مباحث کوشروع کرنے سے قبل اس رسالہ کی وجہ تالیف، وجہ تسمید، اور چند ضرور کی اصطلاحات ومسلمات کی تشریح بطور خلاصہ حاصل مطالب کتاب بیان فر ہائے تیں۔

ترجمہ: '''ب شک جولوگ ہماری آیات میں کجروی (اختیار) کرتے ہیں وہ ہم ہے چھے نہیں رہ
سکتے ،تو کیا وہ شخص بہتر (حالت میں) ہے جوجہ ہم میں ڈالا جائے گایا وہ شخص جو قیامت کے دن
مطمئن آئے گا؟ کئے جاؤ جوتم ہمارا جی چاہے ، بے شک وہ تمہارے اٹلال سے خوب واقف ہے'۔
یعن و اللہ تعالی فرماتے ہیں: اگر چہ بی ملحد (مخلوق) سے اپنے کفر کو چھپانے اور بغرض اخفاء اس
پر باطل تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو ان کی فریب کاری سے خوب واقف ہیں ، وہ
ہم سے نہیں جھپ سکتے

چنانچ حضرت ابن عباس طاقن "يُلْحِدُوْنَ" كَيْقْسِر مِين فرمات بين:

#### "يضعون الكلام في غير موضعة"

ترجمہ:....'' وہ کلام الٰہی کو بے کل استعال کرتے ہیں ( بیعنی قر آن کریم کی آیات میں باطل تاویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں )''۔

(الجامع لا حکام القرآن للقرطبی ج:۵ اصفح:۲۱ مطبوعه دارا لکا تب العربی قاہر مصر) قاضی ابو یوسف میشد " کتاب الخراج" ، میں ملی اور زندیق کا حکم بیان فرماتے ہیں:

"وكذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام."

ترجمہ:.....''ایسا ہی (اختلاف)ان زندیقوں کے بارے میں ہے جوملحد ہوجا ئیں اور خود کو مسلمان کہتے ہوں (ان ہے بھی تو ہہ کرائی جائے ،تو بہ نہ کریں تو ان کونل کردیا جائے ،یا تو بہ کے لئے بھی نہ کہا جائے اور الحاد کی بنا پر لل کردیا جائے )''۔

ضرور بات دین است و بن است مینا که عقائد و کلام کی کتابوں میں مشہور ہے '' ضرور یات و بن' وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین مراد ہیں جن کا دین رسول الله سائی است ہونا قطعی طور پر معلوم ہے اور حد تو اتر وشہرت عام تک پہنچ چکا ہے ، حتی کہ عوام بھی ان کو دین رسول الله جانے اور مانے ہیں کہ مثلاً تو حید ، نبوت ، خاتم الا نبیاء پر نبوت کا متقطع ہو جانا ، حیات بعد الموت (مرکر دوبارہ زندہ ہونا) جزاو مزائے اعمال ، نماز اور زکو ق کا فرض ہونا شراب اور سود وغیرہ کا حرام ہونا۔

<sup>•</sup> سات حاشیہ کی ضروری عبارتوں کا ترجمہ متن کے ساتھ ہی کردیا ہے۔ مترجم کی سات الخراج "فصل فی الحکم فی المرتدعن الاسلام"

عبارت کا ترجمہ ہے۔ مترجم کی سید حضرت مصنف نورانڈ مرقدہ حاشیہ میں فرمات بیں کہ اشہرت عام کا معیاریہ ہے کہ عوام کے ہر برطبقہ میں اس کا علم پہنچ جانا چاہئے ، ہر برفر دعوام کے جانا چاہئے ، ہر برفر دعوام کا جاننا ضروری نہیں ہودین اوردینی اُمور میں اس کا علم پہنچ جانا چاہئے ، ہر برفر دعوام کے ان طبقوں تک اس امرضروری کا علم پہنچ جانا چاہئے جودین سے علاقہ رکھتے ہیں ،خواہ اہل علم ہوں نہوں غیر اہل علم ۔ "اس زمانہ کے لحاظ ہے حضرت مصنف نہیں کی تربیقی نہایت ضروری ہے۔ مترجم

## ختم نبوت کی شہادت نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ مرے ہوئے انسانوں نے بھی دی ہے

خصوصًا''ختم نبوت' توایک ایسا یقینی عقیدہ ہے کہ جس پر نبضر ف کتاب اللہ بلکہ سابقہ کتب عاویہ بھی شاہد ہیں اور ہمارے نبی علیظ اللہ کی متواتر احادیث بھی اس پر شاہی ہیں اور نبصر ف زندہ انسانوں نے بلکہ وفات شدہ انسانوں نے بھی اس پر شہادت دی ہے۔جیسا کہ زید بن حارثہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے وفات کے بعد'' خرق عادت' کے طور پر کلام کیا اور کہا کہ:''محمد مثل اللہ کے رسول ہیں، نبی انہوں نے وفات کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ،ای طرح پہلی کتابوں میں ہے' اور پھر فر مایا کہ'' بچ ای اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ،ای طرح پہلی کتابوں میں ہے' اور پھر فر مایا کہ'' بچ ہے ہے' ۔ (المواہب للد نیمع شرح الزرقانی جن ہیں ،۱۸مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت) ہے واقعہ'' مواہب للد نیمع شرح الزرقانی جن ہیں انہی الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔

ضرور ما ت و بن کی وجہ تسمیہ: .....ایے تمام عقائد واعمال کو ضروری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص وعام شخص قطعی اور یقینی طور پر ان کو دین سمجھتا اور جانتا ہے کہ مثلاً فلان عقیدہ رسول الله عظامی کا دین ہے (یعنی مضروری 'اصلاح میں قطعی ، نا قابل انکار اور یقینی امرے معنی میں استعمال ہوا ہے ، یہ معنی معروف معنی بدیمی کے قریب ہیں )۔

لبذا ایسے تمام امور کا دین ہونا یقینی اور داخل ایمان ہے اور ان پر ایمان لا نافرض ہے بیہ مطلب نہاں کہ ان پڑمل کرنا ضروری اور فرض ہے جیسا کہ بظاہر متوہم ہوتا ہے اس لئے کہ ضروریات دین میں بہت ہے اُمور شرعا مستحب اور مباح بھی ہوتے ہیں (خاہر ہے کہ ان پڑمل کرنا فرض نہیں ہوسکتا) گر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لا نا یقینا فرض اور داخل ایمان ہے اور بطورِ عنادان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔ ۵ (مثلاً مسواک کرنا تو ایک مستحب ہوئے پر ایمان لا نا فرض موجب کفر ہونے پر ایمان لا نا فرض

<sup>•</sup> سن چنانچ دھرت مصنف میں 'جو ہرة التو دید' کے حاشیص :۵ کے دوالہ نقل فرماتے ہیں کہ' بعض متوار امورا سے ہیں جن سے جائل ہونے کی بناء پرا لکارکردیئے پر تکفیر نہیں کیا جائی ، ہاں بتلا دینے کے بعد بھی انکار پراڑے دہنے پرضر ورتکفیر کی جائے گئ' فرماتے ہیں ایک طرح' 'موافقات' ج :۳ میں ۲ مائی میں خارق نمبر :۹۴ کے تحت' جہل ' کے عذر معتبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ضابطہ بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ جن مسائل میں عادۃ جہل (ناواقفیت) سے بچنا دھوار ہاں میں ناواقفیت معاف ہے ۔ ( یعنی اگر ناواقفیت کی بنا پرا سے ضرور یا ہو ہیں میں ہے گئی ' امر ضرور ک' کا کوئی انکار کردی تو اس کوکا فرنبیں کہا جائے گا ) اوروہ مسائل ضرور ہے جن کی ناواقفیت کی بنا پرا سے بچنا عادۃ دھوار نہیں ہوا ہو گئی انکار معافی نے ہوگا اور عظر نہیں کہا جائے گا اس سلسلہ میں ' دائر ۃ المعارف' ج :۳ میں اور تا میں سائل ضرور ہی ہیں ہے کی امر ضرور کی کا انکار معافی نہ ہوگا اور شکر کوکا نرکبا جائے گا اس سلسلہ میں ' دائر ۃ المعارف' ج :۳ میں ہوگا کی بنا پر نام خوتی مراسلہ اس کے میں امر خوتی مراسلہ اسی طرح رسول اللہ ' ردت' ہے متعلق بحث معرف فرمان کی مراجعت ضرور کی ہے امراء کے نام فرامین اور ' اہلی ردۃ' کے نام دعوتی مراسلہ اس کی مراجعت ضرور کی ہے ۔ متر جم

ہے جو خص مسواک کے مستحب ہونے ہے انکار کرتا ہے وہ کا فرہے )۔

ضرور مایت دین کا مصداق: .....لهذا ضروریات دین اس ' مجموعه عقائد واعمال' کا نام ہے جن کا دین ہونا یقینی اور ہارگا و رسالت ہے ان کا ثبوت قطعی ہے۔

### ضروریات دین پڑمل کرنے ، یا نظری ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے سے انسان کافرنہیں ہوتا

باقی عمل کے اعتبار سے باس کے حکم نوعیت یا کیفیت کے اعتبار سے 'قطعی' اور' بقینی' ہونے پر مدار نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث حد تو اتر کو پہنچ چکی ہواور رسول اللہ سکا ہی خوت سے ہوت بقینی اور لا بدی ہو، کیکن اس حدیث میں جو حکم نہ کور ہے وہ عقلی اعتبار سے کل نظر وفکر ہواور بقینی طور پر اس کی مراد متعین نہ کی جا سکے ، جیسا کہ عذا ہے قبر کی حدیث کہ رسول اللہ سکا ہی جہوت کے اعتبار سے قویہ حدیث حدیث اور اس کا مشکر کا فر سے تو یہ حدیث حدیث اللہ سکا ہی جہوت کے اعتبار ہے کہ کہ اس عذا ہے قبر کی حدیث کر اس عذا ہے قبر کی کہ عین کرنا دشوار ہے ( بعنی قطعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا دشوار ہے ( بعنی قطعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا کہ جس کے انکار کرنے والے کو کا فر کہ دیا جائے ، ناممکن ہے ، یہی کہا جاسکتا ہے کہ عذا ہے قبر تو بقین ہے اور اس پر ایمان لا نا فرض ہے ، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کاعلم اللہ بی بہتر جانتا ہے )۔

ایمان ایمان ایک مل قلبی ہے جیبا کہ امام بخاری بیستی نے (صحیح بخاری جامی ہے پر 'وان المعوفة فعل القلب '' کے الفاظ ہے ) اشارہ فرمایا ہے کہ دین کے ہر ہر تھم کو قبول کرنااوراس پر مل کرنے کا بختہ قصد کرنا ، یہ ایمان کے لئے لازم ہے، (بالفاظ دیگر محض کسی چیز کا یقینی علم اور معرفت ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ دل ہے اس کو مان لینااوراس پر مل کرنے کا مصتم ارادہ کرنا بھی ایمان میں داخل ہے)

مؤمن ہونے کے لئے تمام احکام شریعت کی پابندی کا عہد کرناضروری ہے

حافظ این حجر بیشد" فتح الباری" و میں تصریح فرماتے ہیں کہ:" التزام شریعت صحت ایمان کے لئے ضروری ہے' ۔ وہ فرماتے ہیں:

یہ پوراحصراسل آناب میں حاشیہ کے اندر ندکور ہے ہم نے مضمون میں ربطاہ رشکسل پیدا کرنے کے فرض ہے اصل کتاب کی مہارت
 کے ساتھ ترجمہ کردیا ہے ، کیونکہ متن کی طرح حاشیہ بھی معفرت مصنف ہیں کے کم مبارک کی تر اوش ہے۔ مترجم احکام شریعت ۔

"الل نجران کے واقعہ ہے جواحکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیبھی ہے کہ کسی کا فرکا صرف نبوت کا اقرار کرلینا ،اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نبیس ہے، جب تک کہ وہ تمام احکام اسلام پڑمل کرنے کا التزام نہ کرے (اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا)"۔

( فتح إنباري: ٨ص: ٩٥ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامييه الاجور )

حافظ ابن قیم بینیدین زادالمعاد' میں اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے،مراجعت سیجیئے۔

حقيقت ايمان: .....لبذااب ايمان ك حقيقت بيمولى:

ا).....ان تمام عقائدوا حکام کی تصدیق کرنا اوران کودل ہے ماننا جورسول الله مظافیظ ہے ثابت ہیں۔

۲)....آپ سَالِيَا کے لائے ہوئے تمام احکام شریعت کی پابندی اپنے ذمہ لیمنااور قبول کرنا۔

m)..... تپ مُؤَثِّيْ أَكُ وين كے علاوہ باتى تمام مذاہب واديان سے بِعَلقى كا اعلان كرنا۔

یقیبیات کی طرح نظنیات پر بھی ایمان لا ناضرور می ہے۔ جن علاء تکلمین نے اس تقدیق اورالتزام احکام کو' ضروریات' یعن قطعی اور یقینی اُمور تک محدود رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تتکلمین کے فن (علم کلام) کاموضوع ہی' یقیبیات' ہیں (وہ غیریقینی یعن ظنی اُمور ہے بحث ہی نہیں کرتے) گراس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تتکلمین کے نزدیک' غیریقین' یعنی ظنی اُمور ایمان میں داخل نہیں ہیں (اور ان پر ایمان لا ناضر دری نہیں ہے) ہاں وہ کسی کو کافر صرف' ضروریات' (اموریقینیہ ) کے انکار پر ہی کہتے ہیں۔

#### ایمان کےزائداور ناقص ہونے یانہ ہونے کے اختلاف کی حقیقت

اب جوعلاء کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ناور طاعت سے زیادہ المعصیت سے کم ہوتا ہے '۔ ان کا مقصد صرف ہیں ہے کہ ایک مؤمن کامل اور آئے گار مسلمان ہیں فرق کر ناز بس ضروری ہے، (اور پرفرق اسی طرح ممکن ہے کہ کمل کو بھی ایمان ہیں معتبر مانا جائے ، البذا ایمان قول قمل کا نام ہے ) اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ' ایمان کم زیاوہ نہیں ہوتا' ۔ ان کا مقصد صرف ہیں ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور بسیط ہے اس میں کسی طرح بھی تجزیہ نہیں ہوسکتیا اور اس بورسول اللہ علی قرار کے ایمان الا نا ہے اس میں کسی طرح بھی تجزیہ نہیں ہوسکتیا اور اس بورسول اللہ علی ہورسول اللہ علی ہور کے ایمان الا نا خوال میں ان کے فعل ضروری ہے، اس کے انہوں نے ایمان کی تی بیش کو تعلیم کو سے احتراز کیا (فریق اول ایمان کے فعل قلب ہونے ہے انکار نہیں کرتا ما تی طرح نی نی نا بیان کا مان کی مسلمان کے درمیان ایمان کے فعل اعتبار سے فرق کا مشرفیوں ہے ، اس طرح کی ضروری ہے ، فرق اعتبار سے فرق کا مشرفیوں ہے ، اس طرح کے فرق اعتبار سے فرق کا مشرفیوں ہے ، اس طرح کی خرور کے بی پر ایمان الانا بھی سب کے زود کیک ضروری ہے ، فرق

صرف نقط 'نظر کا ہے اور بس ، یہی ایمان کے کم وہیش ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں متقد مین کے اختلاف کی حقیقت ہے ) اس کے بعد جب ان متأخرین کا دور آیا جواختلاف ہی کے دلدادہ تھے تو اُنہوں نے ہر دوفریق کے اتوال کی تعبیر ایسے انداز میں کی کہ ایک طرف نفس اعتقاد تک میں کمی بیشی پیدا کردی ، دوسری طرف عمل کو سرے سے ایمان سے اس طرح خارج کردیا کہ مرجیہ کے اعتقادات سے جاملایا اور اس افراط و تفریط سے حقیقت ایمان کو ہی کل اختلاف اور آ ماجگاہ نزاع بنادیا۔

مزید حقیق کے لئے''میزان الاعتدال''(جیم ۳۱٪)عبدالعزیز بن ابی رواد کے ترجمہ اور ''تہذیب التہذیب''(ج:۸ص:۹۱۰٪)عون بن عبداللہ کے ترجمہ اور''ایثار الحق''(ص:۹۱٪) کی مراجعت کیجئے۔

بہرکیف ایمان ممل قلب ہے اور دین کے ہر ہر حکم پر مل کرنے کا پختہ قصد اور التزام ایمان کے لئے لازم ہے بیقصد وارادہ بھی تمام احکام دین پر محیط ایک'' بسیط حقیقت' ہے، اس میں بھی کسی کی بیشی یا تجزید کا کوئی امکان نہیں لہذا جو محض ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ کا فرہ اور 'ان لوگوں میں سے ہے جو کتاب اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور کسی حکم کا انکار کرتے ہیں''۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ با تفاق امت قطعا کا فر ہیں، اگر چہ یہ لوگ ہا اپنان، دینداری اور خدمت اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے سٹرق ومغرب کے قلابے ملادیں اور یورپ وایشیا کو ہلا ڈالیں، بقول شاعر:

کل یدعی حبا لیلی این ولیلی لا تقر لهم بذاکا ترجمه: .... این کی محبت کا دعوی تو برخض کرتائی مرکبی کی محبت کوشلیم نبیس کرتی "۔

یمی وہ نکتہ ہے جس پرآغاز عہد خلافت میں حضرت او بکر صدیق بڑھٹڑا ورحضرت عمر فاروق بڑھٹڑ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹڑ نے ہراس شخص ہے جنگ کرنے کا اعلان کردیا جونماز اور زکوۃ میں تفریق کرتا ہے۔، (یعنی نماز کو مانتا ہے اور زکوۃ کونہیں مانتا ) حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹڑ کا مقصد یمی تھا کہ جوشخص پورے دین کو مانے کے لئے تیار نہیں وہ مؤمن نہیں (کا فراور مباح الدم، یعنی واجب القتل ہے)

سینخین رضاً نظر کا اتفاق رائے اور تمام صحابہ رضاً نظر کا اجماع ..... آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رفائظ کو بھی شرح صدر عطا فر مایا اور بید حقیقت ان کی سمجھ میں آگئ اور حضرت ابو بکرصدیق رفائظ کی رائے ہے منفق ہوگئے۔

ان لوگول عيمراون مرزائي "بين اى طرح آج كل عليدوب دين معيان اسلام" بهي اى كامصداق بين مترجم

اس کا ثبوت کہ: بورے دین پرایمان لا نا ضروری ہے: (۱) .... چنانچای سلسلہ میں امام سلم بھالیہ: (۱) .... چنانچای سلسلہ میں امام سلم بھالیہ: (صحیح مسلم 'میں حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹو کی روایت نقل کرتے ہیں کہ:

" رسول الله سَلَّةُ الله وقت تك لوگوں ہے جنگ جاری رکھنے كاحكم دیا گیا ہے جب تک كدوہ كا الله والله وال

(٢) .....عيخ مسلم مين حضرت ابو هريره جالتن كايك دوسرى دوايت كالفاظ بيد بين:

''رسول الله سُلَّةُ عَلَم نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کدرت میں محمد (سُلَّیَم ) کی جان ہے کہ اس اُمت کا جوشخص بھی ،خواہ یہودی ہو،خواہ نصرانی ہو،میری بعثت کی خبرس کرمیری نبوت اور اس دین پر جومیں لے کرآیا ہوں ،ایمان لائے بغیر مرجائے گاوہ جہنمی ہے''۔ (ج:اص:۸۱) (۳) .....متدرک حاکم میں حضرت ابن عباس جاتھ کی روایت کے الفاظ سے ہیں:

وَمَنْ يَّكُفُونِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. (مود: ١٥) ترجمہ: ..... 'اقوام وللل میں ہے جو کوئی بھی (اس دین کا)انکار کرے گا ،جہنم اس کی وعدہ گاہ (ٹھکانہ) ہے'۔

(اس آیتِ کریمہ کے لفظ''احزاب'' میں دنیا کے تمام ادیان ، مذاہب اور اقوام وملل آ گئے اور رسول اللہ منگافیام کے قول کی تصدیق ہوگئی )۔'' (المتدرک للحائم ج:۲ص:۳۴۲) مزید تحقیق کے لئے لفظ''مرجیہ'' کے تحت'' دائر ۃ المعارف'' کی مراجعت کیجئے۔

زوار" اوراس کی چند شمیس o

ا).....قواتر سند:.....(کسی حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں (شروع سے آخرتک) اخے لوگ رہے ہوں کہ کسی زمانہ میں بھی ان سب کا کسی ہے اصل حدیث کی روایت کرنے پر آپس میں

<sup>● ....</sup> ضرور یات وین کے بیان کے ذیل میں "تواتر" کاذکرآیا ہے، اس کئے مصنف بیسید تواتر کی قسمیں بیان فرماتے ہیں۔مترجم

ا تفاق کر لیناعاد فا محال ہو) مثلاً حدیث: "من کذب علی متعمدًا فلیتبوا مقعدہ من الناد "که حافظ ابن مجر ہمینیہ" وفتح الباری "شرح سیج بخاری (جناس ۲۰۳) میں بیان کرتے ہیں کہ بیحدیث تمیں مختلف کے محابیوں سے مختلف کے جدید سن سندوں کے ساتھ بے شارراو یوں نے روایت کی ہے۔

حدیث هم نبوت از رویئے سند' متواتر'' ہے: ۔۔۔۔ای طرح ہمارے اصحاب میں ہے مولوی (مفتی) محد شختم نبوت جمع کی ہیں،ان کی مولوی (مفتی) محد شفع صاحب دیو بندی نے (ایک رسالہ میں) احاد بیث ختم نبوت جمع کی ہیں،ان کی تعداد ڈیڑھ سوسے زائد تک پہنچ گئی ہے،ان میں سے تقریبا تمیں روایتیں تو''صحاح ستہ' کی ہیں اور باتی دوسری کتب کی۔

۲) .... آقو امتر طبقہ: ..... ہرعہد کے لوگ اپنے سے پہلے عبد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا ممل کو سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہول ، مثلاً قرآن کریم کا تو اتر کہ مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ہرز ماند اور عہد کے مسلمان اپنے سے پہلے عبد اور زماند کے مسلمانوں سے بعینہ اسی قرآن کونقل کرتے ، پڑھتے پڑھاتے اور جفظ و تلاوت کرتے چلے آئے ہیں ہتم عبد بعبد پڑھتے اور بڑھتے چلے جاؤ ، جناب رسالت ماب ملاقیظ تک پہنچ جاؤگے ، نہ کسی سند کی ضرورت ہے ، نہ کسی راوی کا نام لینے کی ۔

باتی ہرعبد کےلوگوں کا دوسرے عہد کےلوگوں ہے بیفل کرنا اوراسپر یقین کرنا کہ بیقر آن بعینہ وی کتاب ہے جورسول اللہ سلائیڈ پرنازل ہوئی ،اس میں تو سب ہی مسلمان شریک ہیں ، چا ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہویانہ پڑھا ہو( اس لئے کہ اس یقین کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوسکتا)

۳) ۔۔ تو اتر عمل یا تو ارث! ۔۔۔۔ ہرزمانے کے لوگ جن' امور دین' پرعمل کرتے چلے آئے ہوں اور وہ ان میں جاری وساری رہے ہوں وہ سب اموروا حکام'' متواتر'' ہیں (مثلاً وضو، پھر وضو میں مسواک کرتا ،کل کرتا ،ناک میں پانی ڈالنا ،نماز باجماعت ،اذ ان وا قامت وغیرہ)

فا کدہ انسب بعض احکام میں تینوں تتم کا'' تواتر'' جمع بوجاتا ہے،مثلا وضو میں مسواک کرنا ہلی کرنا ،اورناک میں پانی دینا کہ بیا حکام ایسے ہیں جن میں تینون قسمیں تواتر کی جمع ہوگئی ہیں۔

فا کدہ ۲: البعض لوگ ( تواتر کی مینوں قسموں کو چیش نظر ندر کھنے کی وجہ سے ) ہیں تھے ہیں کہ " متواتر " استام ہیں ، حالا نکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواتر ات استانے ہے شار ہیں کہ انسان ان کے گنے اور فہرست بنانے ہے عاجز ہے۔

<sup>•</sup> حافظاتن حجر کیشندنے اس مقام پرسو ہے ذیادہ صحابہ میں اور بحوال امام نوون کی جینیہ دوسوسھانیوں ہے اس حدیث کے مروی ہونے کا تذکر و کیا ہے۔ مترجم

فا بده ۳: ..... بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں کہ ہم ان کے '' تو اتر'' سے عافل اور بیخبر ہوتے ہیں ، کین جب توجہ اور تجسس کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ متو اتر نظر آتے ہیں ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بسا اوقات انسان'' نظری'' مسائل کے جھنے اور محفوظ کرنے میں ایسا منہمک ہوجا تا ہے کہ 'بدیہیات' اس کی نگاہ سے بالکل اوجمل ہوجاتے ہیں (اور جب توجہ کرتا ہے تو پہنہ چلتا ہے کہ بیتو''بدیہی' ہیں )۔

## ضروریاتِ دین ہے کسی متواتر امر''مسنون' کے انکار سے بھی انسان کا فرہوجا تا ہے

ضروریات دین اورمتواترات کی اس تشریح و تحقیق کے بعداب ہم بیہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً: (۱).....نماز پڑھنا فرض ہے اور اسکے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز سیکھنا بھی فرض ہے اور نماز سے انکاریعنی اس کونہ ماننا یا نہ جاننا کفر ہے۔

(۲) .....اورمسواک کرناسنت ہے، مگراس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اوراس کی سنیت کا انکار کفر ہے، کیکن اس بڑمل کرنا اور علم جاصل کرنا سنت ہے اور اس کے علم سے ناوا قف رہنا حرمانِ نواب کا باعث ہے اور اس بڑمل نہ کرنا (رسول اللہ سائڈیم) کے عمّا ب یا (ترک سنت کے ) عذا ب کا موجب ہے۔ (دیکھا آپ نے ایک سنت کی سنیت کے انکار سے بھی انسان کا فرہوجا تا ہے )۔

ضرور یات دین میں "تاویل" کرنا بھی گفر ہے ......ہم آنے والی نصلوں میں زیادہ تفصیل اور حقیق کے ساتھ ثابت کریں گے کہ ارباب حل وعقد علاء کا اس پراجماع ہے کہ "ضروریات دین" میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی گفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باتی ندر ہے جو تو اتر سے ثابت ہے اور جو اب تک ہرزمانہ کے خاص وعام سلمان جمحے ہم جھاتے چلا آئے ہیں اور جس پرامت کا تعامل رہا ہے۔ و علاء احناف تو علماء احناف تو کسی بھی "دقطعی" امر کا انکار گفر ہے .....علاء احناف تو اس پراوراضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی "قطعی" اور "نقینی" "مرکم شری "یا" عقیدہ" کا انکار گفر ہے ، اگر چہ وہ ضروریات دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شخ ابن ہمام ہم شری "یا" عقیدہ" کما ایکار صدیح جدید ، مصر میں اس کی تصریح قرمائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علاء احناف کی ہے دائے کے درائے کے درائل کے اعتبار سے علاء احناف کی ہے دائے

<sup>• ....</sup>جیسےاس زمانہ کے بعض بدرین ملحد لفظ' صلوٰ ق' کوعر بی کے لفظ' مصلیٰ ' ( جمعنی دوڑ میں دوسرے نمبر پرآنے والے گھوڑے ) سے مشتق مان کر''صلوٰ ق' کوایک' ورزش جسمانی' قرار دیتے ہیں اور'' اقامت صلوٰ ق' کے معنی'' جسمانی ورزش کرنا'' کہتے ہیں یاای طرح ربوا (سود ) کوتجارتی منافع سے تعبیر کر کے سود کوجائز کہتے ہیں، یہ سب کفر محض ہے۔مترجم

غایت درجہ قوی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہروہ' قطعی' اور' یقییٰ ' امرشری ، جواس قدر داضح ہو کہ اس کے تعبیر کرنے والے الفاظ اور ان کے معنی کو ہراعلی ، اونی اور متوسط درجہ کا آدمی باسانی جانتا اور بجھتا ہواوران کی مراو بھی اتی واضح ہو کہ اس کے متعین کرنے کے لئے دلائل و براہین کی تصنیح تان کی ضرورت نہ ہو ایسا'' امرشری ' بجب صاحب شریعت مالیہ ہے بطور'' تواتر'' ثابت ہواس پر بعینہ اور ہو بہوای ظاہری صورت میں بغیر کسی تاویل و تصرف کے ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکاریا اس میں کوئی'' تاویل و تصرف ' کرنا کفر ہے۔

ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تا ویل گفر ہے ۔۔۔ مثلاً فتم نبوت کاعقیدہ کہاں کے بیجھنے اور جاننے میں کسی بھی شخص کوکوئی دشواری یا شکال نہیں ، چنانچہ برز مانے میں تمام روئے زمین کے مسلمان حدیث ذیل کے الفاظ ہے اس عقیدہ کو بخو بی بیجھتے رہے ہیں

> "ان الرسالة والنبوةوقد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي." (بانعالزدنج: اس:۵)

ترجمہ: .... "ب شک رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو کیا ،پس میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہوگا ، ، نہ کوئی نبی '۔

یا حدیث شریف کا ندکورہ ذیل جملہ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ہرخاص وعام مخص کے لئے کافی ووافی ہے:

"فهبت النبوة بقيت المبشوات". (رَ مَن جَ ٢٠٠٠) ترجمه:....."نبوت توخم موكى اب توصرف" بشارت وين والفخواب "ره مح بين"\_

اس لئے کہان ہردوحدیثوں کے ظاہری الفاظ اور ان کے متبادر معنی ختم نبوت کے سوااور کچھ نہیں ہوسکتے (اور ہر عالم وغیر عالم آدمی بغیر کسی ترددو تذبذب اور اشکال ودشواری کے ان احادیث کے الفاظ ہے بیجا نتا اور جمعتا ہے کہ نبوت ورسالت کا جوسلسلہ حضرت آدم علیثا سے شروع ہوا تھا وہ رسول اللہ مثالی تی ہوسکتا ہے ندرسول )۔

ختم نبوت کا اعلان برسرمنبر بسب بیعقیده "شهرت وتواتر" کاس مرتبه کوپنج چکا ہے که خود صاحب نبوت میں ایک منبر ایک سو بچاس مرتبه بلکداس سے بھی زیادہ بار واضح اور غیرمبهم الفاظ (احادیث) میں مختلف مواقع اور مجامع میں اس کا اعلان اور تبلیغ فرماتے ہیں اور بھی ادنیٰ اشارہ بھی اس طرف نہیں فرماتے کہ اس میں کسی" تاویل" کا امکان ہے اور عبد نبوت سے اب تک امت

محمریہ کا ہر حاضر وغائب فردعہد بعہداس عقیدہ کوسنتا ، جھتا اور مانتا چلا آتا ہے جی کہ ہرزمانہ ہیں تمام مسلمانوں کا اس پرایمان رہا ہے کہ: ' خاتم الانبیاء سکی فی بعداب کوئی نبی نہ ہوگا'۔ بجزاس کے کہ حضرت عیسی علینی قیامت کے قریب ای اُمت کے ایک' عادل حاکم' کی حیثیت ہے اس وقت آسان ہے اُتریں گے جب کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان عالمگیر خون ریز لڑائیاں اور ہولناک خونی حادثے بیش آچکے ہوں گے۔اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی ہولناک خونی حادثے بیش آچکے ہوں گے۔اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کیں گے اور حضرت عیسی علینی انسانی حرف وقت تخری کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کیں گے اور حضرت عیسی علینی انسانی حرف خدائے کے ان ہر دو ہزرگوں کی ہرکت اور مسامی سے پھر ایک مرتبہ تمام نوع انسانی صرف خدائے وحد فالٹر یک کی پرستار اور فرماں ہردار بن جائے گی۔

حضرت عيسلى عَلَيْكِا كَا قيامت كِقريب آسان سے اُتر نا''متواتر''ہے:..... چنانچه حافظ ابن مجرعليه الرحمة نے''فتح الباری' ج:۲ص:۳۹۳،۳۹۳،ای طرح''التلخیص الحبیر باب الطلاق' میں اور حافظ ابن کثیر مِیلید نے تغییر ابن کثیر ج:اص:۵۸۲،سور هٔ نساء اور ج:۴مس:۳۳۱،سورهٔ زخرف میں حضرت عیسلی مَایِّیا کے زول پرامت کے''اجماع'' اور'' تواتر'' کی تصریح نقل فرمائی ہے۔

پنجاب کا ایک ملحد اور دعوی نبوت وعیسویت سیکن تیره سوسال بعد پنجاب سے ایک ملحداُ مُتاہے جوان تمام نصوصِ صححه میں ، ماضی کے زندیقوں کی طرح نت نی تحریفیں اور تاویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ:''اللہ تعالی نے ''ابن مریم'' میرانام رکھا ہے اور وہ ''عیسیٰ ابن مریم'' میں ہی ہوں جس کے آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہونے کی پیش گوئی احادیث میں کی گئی ہے اور وہ یہودی ، جن کو ابن مریم قتل کریں گے اس سے مرادع ہد حاضر کے وہ علاء اسلام ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہ لائیں اس کئے کہ وہ یہودی وہ بیان نہ لائیں ، اس کئے کہ وہ یہودیوں کی طرح ظاہر پرست اور روحانیت سے محروم ہیں''۔

اس ملحد کی حقیقت: ..... حالانکه اس ملحد کواتنا بھی پتہ نہیں کہا گلے زمانہ کے وہ'' زندیق وملحد'' جن کا نام ونشان بھی آج صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہے وہ اس'' روحانیت'' میں (اگریہ'' بے دین' ہی روحانیت ہے )،اس ملحد سے بہت بڑھ چڑھ کراور غیر معمولی قو توں کے مالک تھے۔

چنانچہ اس ہے دین کا روحانی باپ اور پیرومرشد"باب" اور اس کے بعد"بہاء "اور" قرق العین "(یعنی بابی اور بھائی وغیرہ لیڈر) جن کو ہلاک ہوئے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے یہ (صفحات تاریخ پر) ہمارے سامنے ہیں ،ان لوگوں نے بھی اسی قتم کے دعوے کئے تھے، جن کی نقل بیزندیق اُ تارر ہا ہے ان کے مانے والے اشقیاء اور ان کے پیروؤں تعداد تو اس بے دین کے مانے

والوں سے بدر جہازا کرتھی اوراس ہے دین کوتو وہ جاہ وجلال بھی نصیب نہیں ہوا جوان کومیسر تھا خون ریز لڑا ئیوں اور جان لیوامعرکوں میں ان کی ثابت قدی اور پامردی ،رائفلوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کرآ نااوران کے سینوں پر گولیوں کا لگنااور ہلاک نہ ہونا اور پہلے سے اس کی خبر دے دینا (کہ ہم ہلاک نہ ہوں گے ) اور پھراس کے مطابق ہی واقع ہونا (اوران کا زیرہ زیج جانا) وہ جیران کن اور شاندار کارنا ہے ہیں جواس ہز دل کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔

بھلااس زندیق کووہ بحرآ فرنی،شیریں زبان اور ولولہ آنگیز شاعری کہاں نصیب؟ جس کی مشہور خاتون'' قرۃ العین'' ما لک تھی؟ جس کا تذکرہ ایک عرب شاعر ذیل کے الفاظ میں کرتا ہے:

لها بشر مثل الحرير و منطق ﴿ رحيم الحواشى لا هواء ولا نؤر ترجمه :..... "اس كاجسم توريشم كى طرح نرم ونازك باورزبان وبيان بحد شيري ودل كداز بادركى بيش وب بوده كوفي بالكل ياك وصاف ب."

اس بدرین کی تو کل بونجی ہی ' تنجئی'' اور' 'بروز'' جیسے صوفیاء کرام سے سے سنائے چند کلمات اور اصطلاحات ہیں اور بس ،ان کی بھی اصلی صورت کواس ظالم کی تحریفوں نے مسنح کر دیا ہے ، یوں سمجھئے شیروانی کو چرا کر اور کاٹ چھانٹ کر کے قیص بنالیا ہے ، یا پھر جدید فلسفہ اور اہل یورپ کی تحقیقات کو کے کران کا نام اپنے شیطان کی بھیجی ہوئی'' وہی''رکھ دیا ہے۔

مرزا کے زندقہ والحاد کے اصلی بانی اور موجد اساور یہ بھی کیا دھرااس زندیق کانہیں ہے، بلکہ حکیم محمد حسن امروہی (''غایۃ البر ہان فی تغییر القرآن' کے مصنف) جیسے محمد اور بے دین زندیقوں نے اس بے وقوف کے لئے نبوت کی زمین ہموار کی ہے ،گروہ اس سے زیادہ مجھد ارضے کہ اُنہوں نے خود نبوت کا دعویٰ نبیس کیا۔

یہ ہے اس زندیق اور مدعی نبوت کی وہ حقیقت حال جس کی بنا پر ہم نے (بیدرسالہ لکھا ہے اور )اس کی تکفیر کی ہے اوراس کی مع اس کے تبعین کے جہنم رسید کیا ہے۔ میں سرمشہ ہورہ متنز ''مرسی و ما شہری میں دومتنز ''لاجی نے نہ میں کسیز

عرب کے مشہور شاع '' 'متنبتی'' کا درج ذیل شعر، اس' 'متنبتی'' ( حجو نے مدعی نبوت ) پر کس قدر چسپاں ہے!

لقد صلّ قوم ماصنامهم الله واما مؤق ریاح فلا ترجمہ: "" سونے چاندی کے بتول سے تو نوگ گراہ ہوتے سے بیں کیکن ایک گوز بھری مشک سے تو کوئی بھی گراہ نہ ہوا ہوگا۔ "

ایک اور شاعرنے اس سے بہتر اور زیادہ حسب حال ترجمانی کی ہےوہ کہتا ہے:

و کان امراً من جند ابلیس فارتقی که به الحال حتی صاد ابلیس من جنده ترجمه: شنه شروع میں وه شیطان کی فوج کا ایک معمولی سپاہی تھ لیکن ترتی کر کے وہ اس مرتبہ پر پہنچ گیا کہ شیطان اس کی فوج کا معمولی سپاہی ہوگیا۔''

امام ما لک بینجانی پر بہتان : ..... یسب کھا یک طرف! مجھے تو اس کے ایک طرف داراور مرید کا ایک قول پہنچا ہے کہ 'امام مالک بھی حضرت بیسی ملیکا کی موت کے قائل ہیں ۔' میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ امام مالک بمینیڈ کی طرف اس قول کی نسبت صریح جہالت اور بہتان ہے ، چنانچہ ابی شارح '' صحیح مسلم'' اپنی شرح ص:۲۶۴ میں لکھتے ہیں کہ ''امام مالک بھیند نے بھی 'عظیمیت ' میں میسی شارح '' میں تاکہ کا اس براجماع ہے۔''

خلاصهٔ کلام:.....الغرض وه ضروریات دین اورامور شرعیه متواتر جن کی مراد اورمعنی اینے واضح ہوں که کسی افہام وتفہیم کی حاجت نه ہو، جیسے ختم نبوت یا نزول عیسیٰ ملیٹاان کا انکار کرنایا ان میں کوئی تاویل کرنا یقینًا کفرہے۔

اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منکر کا فرنہیں ہوتا : اسلان و وامور ضروریا اور اعتقادِ حقہ جواستے وقتی اور بعیداز نہم ہوں کہ ان کا سمجھنا اور ان سمندہ علی المرش کا سمندہ تعدالی کے ترشب میں آسانِ و نیا پر ان نے کی حقیقت اور کیفیت اور ای تھی ہوں آگر نے کی حقیقت الہید کی نوعیت وغیرہ ،اگر الیسے امور ضرور در پیدھ شریت و تو اور تو ہو تحق ان ان کی حقیقت نہیں کہ تا تیں تو جو تحق ان کی اور اگر بالکل انکار تو نہیں کرتا گر ان کی نوعیت اور کیفیت کی بحث و تحییل اور چھان بین کے تحت اس کا قدم بھسل جاتا ہے اور اپنی رائے ان کی نوعیت اور کیفیت کی بحث و تحییل اور تھان بین کے تحت اس کا قدم بھسل جاتا ہے اور اپنی رائے کے دور اس کی نوعیت اور کیفیت کی باطل اور کی نوعیت اور کیفیت کی باطل اور کی خدا عرش پر بیٹھنا ''کر سے خدا عرش پر بیٹھنا''کر سے خدا عرش پر بیٹھنا''کر سے خدا عرش پر بیٹھنا''کر سے خدا عرش پر سمجھیں گے اور اس کی گراہی کو جہالت کا متبی قرار دیں گے بگراس کی بنا کراس کو کا فرنہ کہیں گے۔

ندکورہ بالاتحقیق وتفصیل کے لئے ابن رشد الحفید کے رسالہ''فصل المقال والکشف عن مناجج الا دلہ'' کی مراجعت سیجئے ،اس نے منطقی طرز پرا بیے گمراہ مخض کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایسا مسلمان گمراہ اور ضرور جاہل ہے، گر کا فرنہیں۔ **مرز اجیسے جھوٹے مدعمیان نبوت کا انتجام .....** یا در کھئے!اللہ تعالیٰ نے مذکورہ ذیل آیت میں مرزا غلام احمد جیسے بے دینوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے المناک انجام اور رسوا کن حشر کا حال بیان فرمایا ہے:

"وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَلِبًا أَوْقَالَ أُوْحِى إِلَى وَلَا يُوحَ إِلَيْهِ شَىءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللّهُ . وَلَوْ تَرَى إِذِالظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللّهُ . وَلَوْ تَرَى إِذِالظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُونِ بِمَا وَالْمَلَّكُمُ الْمَوْنَ بِمَا الْمَوْقِ وَكُنتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ . "(مره الله مُعَلَى اللّهِ غَيْرَالْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ . "(مره الله مُعَلَى اللّهِ عَيْرَالْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ . "(مره الله مُعَلَى اللّهِ عَيْرَالْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ . "(مره الله مُعَلَى اللهُ فَي اللهِ عَيْرَالُهُ مَل عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَيْرَالُهُ مَل عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللهُ ا

# مرزاغلام احمد کے بعد مرزائیوں میں پھوٹ اور ''لا ہوری، قادیانی'' کی تقسیم

اس بے دین کے جہنم رسید ہونے کے بعداس کے دم چھلوں میں پھوٹ پڑگئی اور ہر گروہ'' اپنی اپنی بنسی ، اپنا اپنا راگ' الا پنے لگا، چنا نچہ ایک گروہ (لا ہوری مرزائی) تواس کی امت سے بالکل ہی الگ ہوگیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ:'' مرزاغلام احمد نبی نہ تھے، نہ بھی اُنہوں نے بوت کا دعویٰ کیا اور نہ رسول اللہ سالیج نبی کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے، بلکہ وہ تو مہدی آخرالز ماں تھے اور (پناہ بخدا) مسیح محمدی تھے (یعنی وہ عیسیٰ جواُمت محمد بیر میں آنے والے ہیں)''۔

دهوك. ..... يمحض ايك فريب ہے اور دهوكہ جس كا مقصد صرف مسلمانوں كے بغض وعداوت اور نفرت و

بے زاری سے بچنااور مسلمانوں کومرزاغلام احمداوراپنی جماعت سے مانوس کر کے خود کواور مرزا کومسلمان ٹابت کرنااور ٹٹی کی آثر میں سید ھے ساد ہے مسلمانوں کوشکار کرنا تھا، نیکن (مسلمان اس دھو کے میں نہیں آسکتے ) ان کامتفقہ فیصلہ اور فنو کی ہے کہ'' جوشخص مرزاغلام احمد کو بلائز ددو تذبذ ب کا فرنہ مانے وہ بھی کا فر ہے''اوراس کی وجوہ ندکورہ ذبل ہیں۔

# مرزاغلام احمركي تكفير كے وجوہ

مہل وجہ! وعوی نبوت ....اں طحد نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں جگہ جگہ نہ صرف'' نبی'' بلکہ ''رسول''اور''صاحب شریعت رسول''ہونے کے ایسے بلند ہا مگ دعوے کئے ہیں کہ آج تک ان سے فضا گوننج رہی ہے اس لئے دعویٰ نبوت کا انکار صرف زبردتی اور رسواکن سینہ زوری ہے جس کی کوئی قدرو قیمت نبیں اور جوبھی اس کو کا فرنہ کہوہ خود کا فرے۔

اچھامیں آپ سے بی پوچھا ہوں جو تحص مسیمہ کذاب کو کافر نہ کے اور اس کے صاف وصری وعوی نبوت اور قر آن کے مقابلہ پر کہی ہوئی'' تک بندیوں' میں تاویلیں کر ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟۔

اسی طرح کیا ایک کھلے ہوئے بت پرست کو آپ کہیں گے کہ'' وہ بت کو سجدہ نہیں کر تا بلکہ اس کو دکھتے ہی منہ کے بل گر پڑتا ہے اس لئے وہ کا فرنہیں ہے''؟ کیا یہ کھلی ہوئی زبردتی اور سینہ زوری نہیں ہے' جب ہم اپنی آئھوں ہے اسے بار ہابت کے سامنے سر بسجو دد کھتے ہیں تو اس کو کیسے کا فرنہ کہیں ؟ اور اس کی ''صنم پرسی'' کی تاویلیں اور تو جیہیں کیسے سنیں ؟ یہ ہر گرنہیں ہوسکتا !اس قسم کی مہمل تاویلیں قطعانا قابل التفات ہیں۔

ملحدول کے قول و فعل میں تاویلیس کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ ہولتے ہیں: چنا نچہ امام نووی ہوئیں 'شرح مسلم' میں اس نتم کے زند بقوں کے اقوال وافعال میں تاویل کرنے والوں کوان (زنادقہ) کی خاطر جھوٹ ہولئے والاقرار دیتے ہیں، نیزیہ کہان مہمل تاویلوں اور نہ ہوجی حرکات سے تکفیر کا تھم نہیں بدلتا، چنا نجے فرمانے ہیں:

'' تیسری بات میہ کے دندیق اگر پہلی مرتبہ (اپنی بے دین ہے) توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اوراگر بار بار توبہ کرتا اور تو ٹرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی'۔ (نو دی مع مسلم جناوس جو اس کی جائے گی اوراگر بار بار توبہ کرتا اور تو ٹرتا ہو تول و نعل میں تاویل کرنا ، تاویل نہیں اس کی جمایت میں حصوب بولنا ہے ، جس سے تکفیر کے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

دوسری وجہ! انکارِنزول عیسی علیمانی سے مصرت میں میانا کے زول کا جوت ، تواتر کی حدکو بہنے چکا ہے ، نیزاس پر اُمت کا اجماع بھی ہو چکا ہے ، لہذااس میں کوئی تاویل وتصرف یاتح بف کرنا کھلا ہوا کفر ہے ، نیزاس پر اُمت کا اجماع بھی ہو چکا ہے ، لہذااس میں کوئی تاویل وتصرف یاتح بف کرنا کھلا ہوا کفر ہے ، علامہ آلوی نہیں بھر تحققین علماء متاخرین میں سے جی ' روح المعانی'' میں تصریح فرماتے جی ۔ ''نزول میسی ماینا کا انکارایک امرمتواتر کا انکار ہے اور مشکر کی تحفیر پرتمام علا متفق ہیں'۔

مصنف بین بند ملی استے ہیں کہ میں نے آیت کریمہ 'اِن مِنْ اَهْلِ الْکِتَاتِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَ بِهِ۔' اللّه ، ویل میں اس بے دین جمونے مرگی نبوت اور اس کے پیروؤں کا بیان تفصیل ہے ویکھا اور پڑھا ہے، خدا اسے جہنم رسید کرے ، کیسا کٹر کا فر ہے اور اس نے اس آیت کریمہ کی تاویل نبیں تحریف میں کیسا کیسا کیسا کیسا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے؟ لیکن اس سے بات پھر بھی نہیں بی بہر حال ان لوگوں کی تکفیر فرض میں ہے۔

تنيسرى وجد إنو مين عيسى عَلِيَهِ النه النه مرزائيون خصوصا لا موريول في حضرت عيسى مينه جيه العزم نبي كامرتبه مرزاجيس فاسق و فاجراور بدكار وبدنس فخص كو بخشائه ميد حضرت عيسى مينه كي شديد ترين تو بين هي السلط مين حافظ ابن مجررهم الله باب "مايست حب للعالم اذ سنل أي الناس اعلم "كوزيل مين" فتح الباري" مين خوبصورت كلام كياب چنانجوه فرمات بين:

"اگرہم کیہیں کے خطر نبی نہیں بلکہ ولی ہے اور بیازروئے عقل نقل قطعی طور پر سلم ہے کہ نبی ولی سے بہر حال افضل ہے اور جواس کے خلاف کے (اور کسی ولی کو نبی سے افضل مانے) وہ قطعا کا فر ہے ،اس لئے کہ بیا کی امر شرق کا انکار ہے (لبندا مرز انماز م احمد جیسے محص کو پیسی کہنے والے تو یقینا کا فر ہوں گے ۔ناقل ) ۔'' (فتح الباری ج:امی: ۱۳۲۱مطبوعہ دارنشر الکتب اسلامیہ الا بور)

مرزائیوں کا حکم :.... جولوگ ان مرزائیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا جا ہے میں وہ صرف اتنا کر سکتے میں کدان ہے تو بہ کرالیں ،اگر بیمرزائیت سے تو بہ کریں تو فبہا ور نہ قطعنا کا فر میں ۔شریعت اسلامیہ میں ان کے لئے اس سے زیادہ مراعات کی قطعنا مخبائش نہیں ،جیسا کہ کتاب میں آنے والے مباحث ہے ہم نے بالاجماع نابت کیا ہے۔

پھر یہ تو بہ کرانا بھی ہر کس وناکس کا کام نہیں ہے ، بلکہ صرف اسلامی حکومت کا حاکم ہی ان کے'' کفرواسلام'' کاقطعی فیصلہ کرنے کے وقت ان ہے تو بہ کراسکتا ہے تاکہ وہ ان کے کفریا اسلام کا دو نوک فیصلہ کرسکے انیکن اسلامی حکومت اور مسلمان حاکم موجود نہ ہونے کی صورت میں ان کے جہم رسید ہونے تک کفر کے سوائی جھڑہیں ، جا ہے اوڑ ھالیں ، جا ہے بچھالیں۔ غلط تا ویل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں: ۔۔۔غرض صاحب شریعت ملیٹانے تاویل باطل پر بھی کسی کومعذور نہیں قرار دیا، چنانچے حضور ملیٹا پہلیے نے:

ا: ..... امیر سرید (سپه سالارفوج) عبدالله بن ابی حذفه الله کواپنے فوجیوں کوآگ میں داخل ہونے کا حکم دینے پر فرمایا: اگروہ لوگ (اپنے امیر کے کہنے پر) آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک اس سے باہر نہ نکلتے ،اس لئے کہ امیر کی اطاعت تو صرف از روئے شرع جائز امور میں کی جاتی ہے (اور جانن ہو جھ کرآگ میں کو دناخودکشی اور حرام ہے ،اگر چہ امیر کے حکم سے کیوں نہ ہو ،معلوم ہوا کہ دخول فی النار کے جواز کے لئے اطاعت امیر کی تاویل باطل ہے )۔

۲:....ایسے ہی حضور علیہ اللہ الشخص کے بارے میں جس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے اس کونا پاکی کاغنسل کرنے کافتو کی دیا تھا اور و عنسل کرنے کی وجہ سے مرگیا تھا ،فر مایا: ''خداان کو ہلاک کرے ، اُنہوں نے اس غریب کو مارڈ الا''

( دیکھئے! حضور علیہ ایک اس غلط فتوی دینے والوں کے فتوے اور تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا اوراس کی موت کا ان کوذمہ دار قرار دیا )

٣:....اى طرح حضور عليه المهابي حضرت معاذر التفؤير كس قدر غصه اور ناراض ہوئے ،صرف اس بات پر كه وہ اپنی قوم كونماز پڑھاتے وقت لمبى لمبى سورتيں پڑھا كرتے تھے اور فر مايا: "افتان انت يا معاذ؟ "(تم فتنه ميں ڈالتے ہوائے معاذ؟) (حالانكه وہ آپ ملاقيم كى ہى نقل اُتارتے تھے اور جو سورتيں آپ ملاقيم نماز ميں پڑھتے تھے وہ بھى وہى پڑھتے تھے ،مگر آپ ملاقيم نے ان كى تاويل كى طرف اصلاً التفات نه كيا اور ان كوفتنه انگيز قراردے دیا۔)

ای طرح نماز میں طویل قراءت کرنے کی وجہ ہے ایک مرتبہ آپ ابی بن کعب ہی تی ناراض ہوئے (اوران کا بھی کوئی عذر نہ سنا)۔

٣: .....اى طرح ايك مرتبه حضور علينا إلى محفرت خالد ولا تنزيران لوگوں كوفل كردينے كى بنا پرسخت برہم موئے ، جنہوں نے "اسلَمنا اسلَمنا "نه كهه سكنے كى وجه سے "صَبنُناصَبنُنَا" كهه كرا پنے مسلمان مونے كا اظہار كيا تھا ، مگر حضرت خالد ولا تنزئن سمجھے اور ان كوفل كرديا ( حضور علينا إليام نے حضرت خالد ولا تنزل ديا) خالد ولا تنزل كوفل كرديا ( محضور علينا إليام نے حضرت خالد ولا تنزل ديا)

ای طرح حضرت اسامه ذاتی نظر جهاد میں ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کے ''کلمه پڑھنے ''کوایک حیلہ بچھ کرفل کردیا کہ بیا پنی جان و مال بچانے کی غرض سے کلمه پڑھ رہاہے ، مگر آپ مُلا تی کا اُن پر بے حدناراض ہوئے اور فرمایا'' هَلا شققت قلبَه'' ( تو نے اس کادل چیر کر کیوں نہ دیکھا؟ ) (غرض آپ مَنْ النَّیْمِ نَے خالد ﴿ النَّمْوُاوراسامہ ﴿ النَّمُوٰ کے اس بِظاہِرعذراور جائز تاویل کا قطعًا لحاظ ہیں کیا ) ۵:....ای طرح آپ مَنْ النِّمُ اس شخص پر بے حد ناراض اور غصہ ہوئے جس نے مرض الموت کے وقت ایے تمام غلام آزاد کردیئے ،حالانکہ وہی اس کی تمام پونجی اور سرمایہ تھا اور آسَئِیٹی نے اس شخص کوور ثابہ کی حق تلفی کا مرتکب قرار دے دیا (اوراس کا کوئی عذر نہ ننا)۔

ان کےعلاوہ بےشاروا قعات ہیں جن آپ مُلَّا ﷺ نے'' بے جاتاویل''اور'' بےمعنی عذر'' کا قطعنا اعتبار نہیں کیا۔

تا ویل کہال معتبر ہے:....فقہاء کی اصلاح میں چونکہ بیتاویلیں امر مجتبد فیہ (محل اجتہاد) میں نتھیں اس لئے آپ مُٹافِیْلم نے ان کا اعتبار نہ کیا اس کے رمکس ایسے امور میں آپ نے تاویل کوعذر قرار دیا اور تسلیم کیا ہے جوکل اجتہاد تھے،مثلاً

(۱) ..... بن صحابہ گوآپ سُلِیْم نے حکم دیا تھا کہ:''عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھنا''اور انہوں نے عصر کی نماز راستہ میں صرف اس لئے نہ پڑھی اور قضا کردی کہ آپ مُلَاثِمُ نے بنی قریظہ میں نماز عصر کی نماز راستہ میں صرف اس لئے نہ پڑھی اور قضا کردیے پر پچھنہ کہا)۔ نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا ہے (آپ سُلِیَمُ نے ان لوگوں کونماز عصر قضا کردیے پر پچھنہ کہا)۔ نماز عصر پڑھے بخاری ج: اص عمادی جامی (معلیم بناری ج: اعم: ۵۹۱)

(۲) ....اس طرح ایک موقع پر دوسحالی سفر کررہے تھے، راستہ میں پانی ندملا، اس کئے اُنہوں نے تھے، راستہ میں پانی ندملا، اس کئے اُنہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پانی مل گیا، وقت باقی تھا ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہ پڑھی، جب آپ سوٹیٹ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا تو آپ موٹیٹ کے ان دونوں میں ہے کسی ایک کوبھی سرزنش ندفر مائی، صرف اس کئے کہ ان امور میں تاویل کی گنجائش تھی۔

خلاصہ: .....رسول اللہ من قرام کے اقوال وافعال اس باب میں مسلما وں کے لئے اسوہ حسنہ اور روش لائحہ عمل ہونے چاہئیں اور صرف انہی امور میں تاویل اور عذر کا اعتبار کرنا چاہئے جن میں تاویل کی گنجائش ہو۔ مہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کوتو کوئی بھی ہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کوتو کوئی بھی ہدایت نبیس کرسکتا۔

(ختم شدمقدمه کتاب) ﴿ اللهِ اللهِ

## زندیقین ملحدین و باطنیه کی تعریف اوران کے کفر کا ثبوت

کا فرول کی تشمیں اور نام : مسعلامہ تفتازانی ہیں۔ '' مقاصد''ج: ۲س: ۲۶۸ کے خاتمہ نمبر: ۴ میں گمراہ فرقوں کی اقسام بتعریفات اور نام بیان فر ماتے ہوئے لکھتے ہیں:

کوئی کافراگر زبان ہے اسلام کا اظہار کرے اور اندر سے کافر ہوتو اس کا نام "منافق" ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کا نام "مرد" ہے اور اگر چند معبودون کا قائل ہوتو اس کا نام "مرد" ہے اور اگر چند معبودون کا قائل ہوتو اس کا نام "مشرک" ہے اور اگر کسی دو سرے آسانی ندہب کا پیروہ وتو اس کا نام "کتابی" ہے اور اور اور شام کو زمانہ کی جانب منسوب کرے اور اس کوقد ہم مانتا ہو (یعنی زمانہ کوئی خالتی عالم اور ازلی ابدی مانتا ہو) تو اس کا نام "دہریہ" ہے اور اگر خالتی عالم کا سرے ہے مشکر ہوتو اس کا نام "معطل" (خدا کا مشکر) ہے اور اگر مسلمان کہلانے کے باوجود ایسے عقیدے رکھتا ہو جو متفقہ طور پر کفریں تو اس کا نام "زندیق" ہے۔ (بالفاظ دیگر سات سم کے کافر ہیں مرتد ، کتابی ، شرک ، و ہریہ معطل ، زندیق اس کو "باطنی" اور "ملی کہتے ہیں) سات سم کے کافر ہیں من سات کی مقاصد" ہیں اس کی تشریح یوں فر ماتے ہیں :

"دیواضح ہو چکا کہ کافر ہرائ خض کا نام ہے جومو من نہ ہواب اگر وہ زبان سے اسلام کا وعولی کرتا ہے تو اس کا خاص نام "منافق" ہے اور اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہوگیا تو اس کا خاص نام "مرتد" ہے، اس لیے کہ وہ اسلام ہے پھر گیا (ارتداد کے معنی ہیں لوٹ جانا، پھر جانا) اور اگر ایک ہے نام "مرتد" ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا شریک ما نتا ہے (لیمن غیر اللہ کو انتا ہے تو اس کا خاص نام ہے" مشرک" اس لئے کہ وہ خدا کا شریک ما نتا ہے (لیمن غیر اللہ کو انتا ہے تو اس کا خاص نام ہے "مشرک" اس لئے کہ وہ خدا کا شریک ما نتا ہے (لیمن غیر اللہ کو انتہ کا بیرہ ہے تو اس کا خاص نام "کتابی" ہے جیسے ، ودی ، نصر انی اور اگر کی منسوخ آسانی ند ہیں اور کتا ہے اور ہمیشہ رہے گا ) ما نتا ہواور دنیا ہے تام واقعا ہے وموجودات کو ای کی جانب منسوب کرتا ہے (گویاز مانہ کو بی خالق کا کانت ما نتا ہے) تو اس کا خاص نام "معطل" ہے اور اگر خالق عالم کا وجود ہی تھا۔ مانتا (اور عالم کو یا قضاء مادہ آپ ہے آپ پیدا ہو جانے والا سجھتا ہے ) تو اس کا خاص نام "معطل" ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں اس کا خاص نام" زند یق" ہے "دند" اصل ہیں اس کا جام کا نام ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں اس کا خاص نام" زند یق" ہے "دند" اصل ہیں اس کتاب کا نام ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں اس کا خاص نام" زند یق" ہے کہ ذرشت نبی تھا کہ یہ جو ہیں وال کا کا می کتاب ہے کہ ذرشت نبی تھا، اس کا دیوگی تھا کہ یہ جو ہیں والی کتاب ہے کہ ذرشت نبی تھا، اس کا دیوگی ہوا کہ یہ کو ہیوں کی کا خب یہ کی تغییر ، ہے کہ ذرشت نبی تھا، اس کا دیوگی ہوا کہ بیا ہو جو در اس کا کہ کی کا خب یہ کی تغییر ، ہے کہ ذرشت نبی تھا، اس کا دیوگی ہوا نب یہ کی خانب یہ کی تغییر ، ہو کہ کی گئیر ہیں اس کا خاص نام" کہ کا خاص کا میں میں کہ کی گئیر ہیں ہو کہ کی گئیر ہیں کہ کی کی خور ان کا کا کر آبیا تھی، جو سیوں کہ تھید ، ہے کہ ذرشت نبی تھا، اس کا دیوگی ہوا کہ کیا کہ کی گئیر ہیں کہ کو کی تھا کہ یہ جو سیا کہ کر کتا ہے کہ کر درشت نبی تھا کہ کا کا خاص کا کا خاص کا کا خاص کا کا خاص کا کا کو کی تھا کہ ہو جو دو کی تھا کہ یہ کو کی تھا کہ یہ کو کی تھا کہ یہ کی کی کی کیا کہ کی کا کہ کیا کہ کا کو کی تھا کہ یہ کو کی تھا کہ یہ کو کی تھا کہ یہ کی کی کی کر درشت کی تعلی کی کی کر کر کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کر کر کی کی ک

زندیق منسوب ہے ( بعنی زندیق زندیک کامعرب ہے جس کے معنی ہیں زندکو ماننے والا ،اہل اسلام نے براس ہے دین آ دمی کے لئے بیافظ استعال کیا جو کفرید عقائد رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے ای کوعر بی ہیں' ملحد' • اور' باطنی' سکتے ہیں '' بطنیہ' انبی زندیقوں اور محدوں کے ایک خاص فرقہ کا نام ہے )''۔

**زندیق کی تعریف اور باطنی کی شخفیق** :....صاحب''روالحتار' ملامه شامی بیشی<sup>د</sup>'' باطنی'' کی شخفیق کے ذیل میں شامی ج:۳۳س:۹۰،۸۰۹ پر بوله ۱۲ المعووف' کے تحت کیصتے ہیں:

''زندیق اپنے کفر پراسلام کاملی کرتا ہے اور فاسد عقا ندکوایی صورت میں پیش کرتا اور رواج ویتا ہے کہ وہ سرسری نظر میں صحیح معلوم ہوتے ہیں '' ابطان کفر' ( کفر کو چھپانے) کا مطلب بہی ہے لہذا اعلانیہ گمرائی کو اختیار کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا باطنی ہونے کے منافی نہیں ہے (یعنی باطنی ہونے کے منافی نہیں ہے کہ وہ اپنے کفریہ عقائد اور گمرائی کولوگوں سے چھپاتا ہو، بلکہ اسلام میں کفر کو غیر محسوس طریق پر داخل کرنا اور چھپانا ہی باطنی ہونے کے معنی میں اس لئے ایسے گمراہ لوگوں کو ' باطنیہ' کہتے ہیں )۔''

''حضرت مصنف میسید بین السطور میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی میسید کیا' فتح الباری' ج:۱۲ص: ۲۴۰میں' ابطانِ کفر' کی تفسیر کی مراجعت سیجتے ،اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفرکو چھپانے کے معنی ہیں:'' اسلام کے ساتھ کفرکو ملادینا''۔

زند یقوں اور باطنیوں کا تھکم: ۔۔۔ امام نووی بیشید''شرح منہاج''ص:۱۲۱ میں زندیقوں اور باطنیوں کے مرتد کے تکم میں ہونے اوران کی تو بہ کے قبول نہ ہونے کی تصریح فرماتے ہیں: ''بعض علما ، کا تول ہے کہ اگر کوئی مسلمان زندیقوں اور باطنیوں کی طرح کفر ففی (پوشیدہ کفر) کی طرف لوٹ جائے تو (وہ مرتد ہے ) اس کی تو بے قبول نہیں کی جائے گی۔''

حضرت مصنف نورالقدمرقد ،فر مانے بین کے علماء کی ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کی گفتی حضرت مصنف نورالقدمرقد ،فر مانے بین کے علماء کی ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کہ کے کفر کو چھپانے کا دور اور باطنی ہونے ) کے معنی بیٹیس بین کدورہ اپنے کفر بیعقا کد کولوگوں سے چھپاتا ہو، ملک ہو ایک مراہ مخص ہے جواسلامی عقا کد کے خلاف کوئی عقید ورکھتا ہوا ورمسلمان ہونے کا مدعی ہو

الفويم الى جهة من حهات الكفر من الحد في الدين حاد وعدل النافاة بن العلامة مال عن المسوع الفويم الموالية من حهات الكفر من الحد في الدين حاد وعدل الغرام الغرامة ماليا من العلامة مال باشا) يعلى المحدود الفويم الموالية المحدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود الدين المناه المدين المعدود المعدود الدين المناه الموالية المعدود المعدود المدين المناه الموالية المعدود المعدود المدين المناه المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المدين المعدود المعد

بحيثيت مجموى ايبافخص كافر ہے اوراس كے عقائد كفر محض بيں۔

چنانچے منداحد بن طنبل ج ۲: ص: ۱۰۱، اور ' فتح الباری ' ج: اص: ۱۳۱ میں حضرت عبداللہ بن عمر بخان کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابق ہے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے کہ: '' (آئندہ زمانہ میں )اس اُمت کے اندر بھی منخ ہوگا ( یعنی انسانوں کی صورتیں مسنح ہوکر جانور بن جائیں گے ) بوشیار رہنا الیمن تقدیر کے مشروں اور ' زندیقوں ' کے اندر ہوگا۔ ' ( یعنی مشرین نقدیر کی اور زندیقوں ' کے اندر ہوگا۔ ' ( یعنی مشرین نقدیر کی اور زندیقوں ' کے اندر ہوگا۔ ' ( یعنی مشرین نقدیر کی اور زندیقوں کی صورتیں ہی سخ ہوں گی ۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ زندیق بھی مشرین نقدیر کی طرح کافر ہیں ،اس لئے کہ کافروں کی صورتیں ہی مشخ ہوتی ہیں )' خصائص' کے مصنف فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ' نتخب کنزالعمال' ' ج: ۲ ص: ۵ میں درج ایک مرفوع روایت اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے وہ دروایت بیہے کہ: ۵

'' حضور عظاہ اور آن کی مشراور کافر ہو جو مالیہ بھی ہوگی جو خدااور قرآن کی مشراور کافر ہوجائے گی اوران کو پیت بھی نہیں چلے گا(کہ ہم کافر ہوگئے) جیسے یہودی اور نصرانی کافر ہوگئے۔ (اور ان کو پیت بھی نہ چلا) ہیو ہی آوگ ہوں گے جو نقد ہرے ایک جز وکا اقراز کریں گے اور ایک جز وکا انکار ، یہ کہیں گے بعنی ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ' خیر'' اللہ کی جانب سے ہے اور ''شر'' شیطان کی جانب سے (لیعنی خیر کا خالق اللہ ہے اور شرکا خالق شیطان ، بالفاظ دیگر دو خدا ہیں ایک ''' خدائے خیر'' اورایک خدائے خیر'' اورایک خدائے شر'' جیسے بجوی '' بردال' اورا ہی '' دو خدا ما نے ہیں) اورا ہے اس عقیدہ کے جوت میں رایک خدائے شر' نوسیں گے (بینی اپ اس عقیدہ کوقر آن سے خابت کریں گے ) چنا نچہ بیلوگ قرآن پر ایمان لانے اور نظم و معرفت عاصل کرنے کے بعد محض اس عقیدہ کی بنا پر کافر ہوجا کمیں گے میری اُمت کوان لوگوں سے سی قدر جنگ و جدال اور پخض وعناد کا سامنا کر ٹاپڑ ہے گا (خدائی خوب عبد کے بات کہ بیاں کا خلم و میم عدسے میری اُمت کوان لوگوں سے سی قدر جنگ و جدال اور پخض وعناد کا سامنا کر ٹاپڑ ہے گا (خدائی خوب جانتا ہے) یہی لوگ اس اُمت کے زند بی (بحوی) ہیں ،ان کے عبد میں حکم انوں کاظم وستم عدسے نیادہ بی ہو جان میں ہے بیشتر لوگوں کو ہلاک کرد ہے گا ،اس کے بعد ' بحسف '' بوگا (اور بیلوگ نہیں ہیں جنس جا کیں گا کہ وجا کیں ان میں ہوگی ہی جو (ور نہ سب ہی ہلاک ہوجا کمیں گے روی نہیں ہیں جنس جا کمیں گے ) تو شاید ہی ان میں ہی کوئی ہی جو (ور نہ سب ہی ہلاک ہوجا کمیں گے )

دمترت شیخ نے بیروایت بطور حاشیہ کھی ہے۔ مترجم۔

خلاصہ:....جھنرت مصنف میشینی کورہ بالا کتب اور حوالوں سے بیٹا بت کرتا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کفریے مقائد کو داخل کرنے والا ہر مسلمان (کہلانے والا) زندیق ہے، باطنی ہے اور بیٹیوں تلاما کافرین نیز زندقہ الحاد اور باطلیت کی مقیقت اسلام کے پردہ میں کفر کو چھیانے کے والور کچھنیں اور بیٹیول فرس قریقینا کافرین میشتہ جم

ان دنول میں اہلِ ایمان کے لئے خوشی اور سرت مفقو داور غم والم حدیے زیادہ ہوگا۔اس کے بعد "مسنخ" ہوگا تو اللہ تعالی ان میں سے باقی تمام او کوں کو بندراور خنز سربنا دیں میے، پھراس کے بعد ہی د جال کاظہور ہوگا۔" ' طبری' اور' بیہتی '' نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور' بغوی' نے رافع بن خدرج بڑا تھا ہے اور ' بغوی' نے رافع بن خدرج بڑا تھا ہے اور ' بغوی' کے داور تی بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے

#### جن اہلِ قبلہ کو کا فرنہیں کہا جاتا ،ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ •

علماءاہلِ سنت کے اقوال: ﴿ ملامة تنتازانی بہتیان اہل قبلہ کی تعیین کے سلسلہ میں کہ جن کو کافرنبیں کہا جاتا ،علاءاہلِ سنت اورمعتز لہ کے ندکورہ ذیل اقوال''مقاصد''ج:اص:۲۲۹ پر بیان فرماتے ہیں:)

" ساتوي بحث ،ان الل قبله ك علم كاليان جوابل جن ك مخالف بين :

ا) ۔۔۔۔جواہلِ قبلہ (مسلمان کہلانے والے)حق کے مخالف (اور گمراہ) ہیں وہ اس وقت تک کا فرنہیں کہلاتے جب کہ ضروریات دین (یعنی ان قطعی اور یقینی عقائد واحکام) کا انکار نہ کریں (جن کے شارع کیائیا ہے ثابت ہونے پر اُمت کا اجماع ہے) مثلاً عالم کے حادث (یعنی عدم کے بعد موجود ہونے کا عقیدہ ،حشر جسمانی (یعنی مرنے کے بعد جسمانی طور پر دوبارہ زندہ ہونے) کا عقیدہ۔

۲).....اوربعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں! ہراہلِ حق ہے اختلاف کرنے والا (مطلقا) کافر ہے (اس کئے کہوہ حق کا مخالف ہے)۔

معتز لہ کے اقوال: .....(۱) معتزلہ میں ہے متقد مین تو یہ کہتے ہیں کہ جولوگ بندہ کواپنے اعمال وافعال کا خالق مانے ہیں وافعال میں مجبور ، اللہ تعالیٰ کی صفات کوقد ہم ، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال وافعال کا خالق مانے ہیں

 (لعنی اساسی عقائد میں معتزلہ کے مخالف میں ) ایسے لوگ ہمارے نزد یک کافر میں۔

ائمہ اہل سنت کی دلیل .....ائمہ اہل سنت کی دلیل ہیے کہ نبی علیم اللہ اور آپ من الڈیم کے بعد صحابہ بھائی و تابعین ہوئی (اس طرح عقائد کی چھان بین نہیں کیا کرتے ہتھے (جیسے معتز لہ کرتے ہیں) بلکہ صرف''عقائد حقہ'' ہے آگاہ کردیتے تھے (اور تو حیدور سالت، حیات بعد الموت وغیرہ اساسی عقائد کے اختیار کر لینے کومسلمان ہونے کے لئے کافی سمجھتے تھے)

اگراس پر بیاعتراض کیاجائے کہ: پھرتو مجمع علیہ عقائد کے بارے میں بھی ای طرح حق کے بیان کردینے پراکتفاء کرنا جا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ: مجمع علیہ عقائد واصول اوران کے دلائل ان عرب سار بانوں کے معیار فہم کے مطابق (اس قدر) معروف اور ظاہر وواضح تھے (کہ ہرمسلمان ان سے آگاہ و مطمئن ہوتا تھا اور بلاتر ددان کو قبول کر لیتا تھا) بعض علاء اس اعتراض کا جواب بید ہے ہیں کہ: (قرونِ اولی میں) عقائد تفصیلیہ کو اس لئے بیان نہیں کیاجاتا تھا کہ (اس زمانہ میں) اجمالی ایمان و یعنی تفصیل معلوم کئے بغیرا یمان لے آن) کافی تھا (اس لئے کہ عرب عام طور پر عقلی اور نظری موشکا فیوں سے نا آشنا ایک سادہ ذہن کی مالک قوم تھی، وہ بلاتر دداور بدوں ردوقد ح کے عقائد حقہ کو قبول کر لیتے تھے) تحقیق و تفصیل پیش نظر ہو (
یعنی عقائد باطلہ پہلے سے ذہنوں پر مساط ہوں تو ان کے از الہ کے لئے تحقیق و تفصیل پیش نظر ہو (
یعنی عقائد باطلہ پہلے سے ذہنوں پر مساط ہوں تو ان کے از الہ کے لئے تحقیق و تفصیل اور حق کے خلاف

<sup>•</sup> سسحاصل یہ ہے کہ ایک سادہ لوح اور خالی الذبن آدی کے مسلمان ہوئے کے لئے سید سے سادے اساسی عقائد اسلامیہ اور ان کے واقع نہ ہواس کے ولائل مثلا تو حید، رسالت، حیات بعد الموت پر ایمان لے آن کانی ہوئے کے لئے تفصیل اور دلائل عقلیہ ہے واقف نہ ہواس کے برعکس ایک ذات وصفات اللہیہ کے باب میں گم کردہ راہ انسان کے مسلمان ہوئے کے لئے تفصیل طور پر ان عقائد باطلہ ہے تا بہ ہونا اور ان کے مقابل عقائد حقہ کو قبول کرنا ضروری ہے، عبد نبوت اور قرن اول میں مسلمان ہوئے والے موما پہلی قتم کے لوگ سے اس لئے متفق علیہ اساسی عقائد کی اجمالی تصدیق صحت اسلام کے لئے کافی تھی لیکن اس عبد کے بعد جب دوسر سے فدا جب کوگ اسلام میں واضل ہوئے ویک قد ذات وصفات اللہیہ اور مبداء و معاد کے باب میں باطل عقائد پہلے ہان کے داوں میں دائخ ہوتے ہیں اس لئے ان کا اسلام ان عقائد باطلہ سے تفصیلی طور پر برائت اور مجمع علیہ عقائد حقہ کو بارے میں محجم علیہ عقائد حقہ کے بارے میں محض بیان حق پر اکتفائیس کیا جا سکتا ۔ متر جم

اوہام وشکوک کی تر دید کی ضرورت جو تی ہے ) ورنہ تو بے شارا یسے پکے اور مخلص مومن موجود ہیں جو قدیم وجادث کے معنی بھی نہیں جانتے (اوروہ رائخ العقیدہ مؤمن ہے)

یہ بحث تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک فرقہ کا دوسر نے فرقہ کو کا فر کہنا اس قدرمعروف ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں ( لہندا بقول استاذ جو اس حق کو کا فر کہے گا و ہی بینیا کا فر ہے ادر ہم اس کو کا فر کہیں گے آگر چہوہ اہل قبلہ میں ہے ہو )' :

ضرور بات دین اور متفق علیه عقائد کے متئر اہل قبلہ متفقہ طور پر کافر ہیں: علامہ موصوف'' مقاصد'' کی شرح میں'' باب الکفر والا بمان'' کے ذیل میں ج:۲مس:۲۲۸۸ ۲۵۰۶ پر اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

"(اہل قبلہ کے بارے میں) ندکورہ بالا بحث کا تعلق صرف ان نوگوں ہے ہوضرور یات ویں مثلاً (تو حید، نبوت، ختم نبوت، وحی والبام) صددت عالم اور حشر جسمانی وغیرہ مجمع علیہ عقا کہ حقہ میں تو اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کے علاوہ اور نظری سقا کہ داصول میں اہل حق کے خالف ہوں، مثلاً صفات البیہ ، خلق اعمال، ارادہ البی کا خیر و شردونوں کے لئے عام ہوتا، کلام البی کا قدیم ہوتا، مثلاً صفات البیہ ، خلق اعمال، ارادہ البی کا خیر و شردونوں کے لئے عام ہوتا، کلام البی کا قدیم ہوتا، روئیت باری تعالیٰ کا حمکن ہونا، ان کے علاوہ وہ تمام نظری عقا کہ ومسائل جن میں حق یقینا ایک ہوئی روئیت باری تعالیٰ کا مسلمان ہونا، ان کے علاوہ وہ تمام نظری عقا کہ ومسائل جن میں حق یقینا ایک ہونے (یا نہ ہونے) کی بنا پر کسی اہل قبلہ (مسلمان کہلانے والے) جو عمر تجرروزہ، نماز، وغیرہ تمام عبادات واحکام کا پابندر ہا ہو کہوں عالم کو قدیم (از لی ابدی) مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعدالموت کا انکار کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعدالموت کا انکار کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعدالموت کا انکار کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو وہ (قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کے باوجود) بلا شک وشہرکافر ہے، اس طرح کوئی اور کفریہ قول یافعل اس سے سرز د ہوتو وہ بھی کا فرے۔

'' لَا نُكَفِّوُ اَهْلَ الْقِبْلَةِ '' كس كامسلك ہے؟ ۔ الله ق كايہ ندكوره بالاقول ( كه جب تك الله قبل وَ فَي الله عَلَى الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

''منتقی'' میں امام ابوصفیفہ میں کے متعاق بھی بہی تو ل نقل کیا ہے کہ: امام ابوصفیفہ میں ہے کہ کا اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہا۔' بہی اکثر و بیشتر فقہا ، حنفیہ کا مسلک ہے ، ہاں بعض فقہا ، حنفیہ ہراہل حق کے

مخالف کو کا فر کہتے ہیں۔

اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟:....مان قاری 'شرح فقدا کبر' ص:۸۵ میں فرماتے ہیں :

" یادر کھوا اہلِ قبلہ و ہی لوگ ہیں جو ضروریت و مبہات دین مثلاً حدوث عالم، حشر جسمانی، ہر ہر کلی وجزئی برعلم اللی کے محیط ہونے اور اسی قسم کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، چنا نچہ جو تحض تمام عمر شرعی اجکام وعبادات کی پیندی کرتا رہے، مگر عالم کوقد یم مانتا ہو یا حشر جسمانی کا انکار کرتا ہو یا اللہ تعالی کو جزئیات کا عالم نہ مانت ہو، وہ ہر گز اہل قبلہ میں سے نہیں ہے (وہ تو بدوں اختلاف سب کے زویک کا فرہ ہے) نیز ملاء اہل سات کرد یک سی اہل قبلہ کو کا فرنہ سنے کا مطلب ہی ہے کہ کسی اہل قبلہ کو اس وقت تک کا فرنہ کہا جائے جب تک کہ اس میں کوئی کفر کی علامت یعنی کفرید قول یا فعل شہ پایا جائے اور کوئی موجب کفر امراس سے زرز دنہ ہو ( گویا کسی مسلمان سے اگر کوئی بھی کفرید قول یا فعل مرز دہو، یاس میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے تو وہ اہلِ قبلہ سے خارج اور کا فر ہوجا تا ہے آگر چہ وہ خود کو مسلمان کہتا رہے اور مسلمانوں کی طرح عبادات واحظ م شریعت کا یا ہند بھی ہو ) "۔

عالی بہرصورت کافر ہے: مسلاعبدالعزیز ابنجاری بیٹیڈ''تحقیق شرح اصول حسامی'' ہیں بحث اجماع کے تحت مین ۲۰۸ پر''اِنْ غلافید''(ای فی هو اه) کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگر کسی گمراه فرقد والے نے اپنی باطل عقید ہ میں بلوکوا ختیار کیااور حد سے تجاوز کر گیا تو اس کو کا فرقر ار دیا ضروری ہے، ایسی صورت میں اہل حق کے ساتھ اس کی موافقت یا مخالفت کا بھی اعتبار نہ ہوگا اس لئے کہ وہ اُستِ مسلمہ (مسلمانوں) میں واخل بی نہیں رہا جس کو جان و مال کی امان حاصل ہے، اگر چہوہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتار ہے اور خودکو مسلمان مجھتار ہے، اس لئے کہ اُمت مسلمہ (مسلمان) ہرقبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نم نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ مخص ہے جس کا پورے دین اسلام اور کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے والے کا نم نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ خودکو کا فرنہ مجھے۔''

مصنف میشنینفرمائے میں'' کشف''شرخ''برزوی''ج:۳۳س: ۲۳۸ میں اجماع کے تحت اور آمدی کی کتاب''الاحکام''ج:ائس:۳۲۹ میں''مئلدساوسہ' کے تحت بعینہ بہی تحقیق مذکورہے۔ علامہ شامی میشنی''روالحتار''ج:ائس: ۲۲۳ طبع جدید ۳۲۳ اھیں: ۲۲۴ میں مسئلہ'' امامت'' کے تحت اورج: اص: ۲۲۲ مسئلہ''ا نکاروتر'' کے تخت فر ماتے ہیں:

''اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی اختا اف نہیں جوضروریات اسلام ( دین کے یقینی اور قطعی عقا کدواحکام ) کامخالف ہو،اگر چہو داہل قبلہ میں ہے ہواور ساری نمرعبادات وطاعات کا یا بندر ہاہو جبیها که(شیخ ابن جام میشن<sup>ی</sup>نے)" شرح تحریز میں بیوٹ ایو ہے۔"

اس کے بعدج: اص:۵۲۵ پر فرمات ہیں:

''(صاحب البحرالرائق) نے فرمایا کہ جانسل ہے ہے کہ حنفیہ کے اس قول کی مراو کہ''کسی اہل حق کے مخالف مخص یا فرقہ کو کا فرند کہا جائے'' یہ ہے کہ وہ پھنس یا فرقہ ،ان مستمیہ اصولوں کا مخالف نہ ہو، جن کا دین ہونامعروف اور یقینی ہے اس کو انجہی شرع ہے اور''

موجب كفرعقا كدوا عمال اورا على قبائه كوكا فرسينيكا مطلب ... انشرت عقا يُدهي "كرح" بين جو شرح" نبراس "كرمسنف سي عدد المحت بين المستعمر المرابي و المسائل مين "الل قبلة "وبي لوك بين جو مقام مرد يات وين الن تمام عقا كدوا حام و المسته بول جن كا فبوت شريعت مين يقيني اور معروف تمام ضروريات وين الن تمام عقا كدوا حام و المسته بيز كا بهى متكر بومثلاً عالم كوحادث نه مان المح جسماني حيات بعدالموت كا قائل ند يو اياللة تعالى كرابيت المونيات المونيات الموادات واحكام شرعيه كالمتكر بويا نماز روزه كرف بوف بوان كالمتكر بويا نماز روزه كرف بوف بوان كالمتكر بويا نماز روزه كرف بوف بوان كالمتكر بويا كالمتكر بويا بالله تعالى المرتب المرجه تمام ترعباوات واحكام شرعيه كالمتحق سي بابند بواى طرح جس خف مين كوئي بهى علامت كفريائي جائي مثلاً الكوب بت وغيره) كو تجده كرك يا بابند بواى طرح جس خف مين كوئي بهى علامت كفريائي جائي مثلاً الكوب بت المتل قبله وكافر نه كمن المرشرى كي توبين كرے اور خداق أزائ و الحق الله على المرشرى كي توبين كرے اور خداق أزائ و و باحق اور گنابول كارتكاب كرنے يا غير معروف نظرى مسائل كا افكار كرنے يركافر ند كها جائي مين كي توبيات كوفوب المحق طرح يا در كھوا۔"

ضرور یات دین کامنگر کافر اور واجب القتل ہے:.....' جو ہرۃ التوحید'' کا ایک شعر ہے (حاشیۃ بیجوری علی جو ہرۃ التوحیدص:۱۰۳)

ومن لمعلوم ضروري جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس حد

ترجمہ : ..... 'جس شخص نے ہمارے وین کے کسی بھی بیٹینی امر کا انکار کیا ہو، وہ کفر کی بنا پڑتل کرویا جائے گا، نہ کہ حد کے طور پر۔'

(اس کئے کہ حدتو مسلمان پر جاری ہوتی ہے اور پیشخص کافر ہے ، لبندااس کو دوسرے کافروں کی طرح بر بنائے کفرتل کیا جائے گا)'' جو ہر ق'' کے شارح اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں : طرح بر بنائے کفرتو یقینی اور شفق عایہ ہے ، نیز فرماتے ہیں کہ'' ماتر ید بیہ'' تو کسی بھی تطعی امرے منکر کو کافر کہتے ہیں اگر چہ وہ ضروری الثبوت ( نیعن متواتر یا مجن مایہ ) نہ بھی ہو۔''

اجماع صحابہ جبتِ قطعی ہے اور اس کا انکار کفریب مصنف ہیں۔ فرماتے ہیں جمام

حنفی علمائے اصول اس پرمتفق ہیں کہ جس امر پرصحابہ جن تن کا اجماع ہو چکا ہے اس کا انکار کفر ہے اس کئے کہ وہ اس'' اجماع صحابہ'' کو کتاب اللہ کے مرجبہ میں رکھتے ہیں ، چنانچیہ صافظ ابن تیمیہ بھینڈ تا قامیۃ الدلیل''ج:ساص: ۱۳۰میں فر ماتے ہیں'

صحابہ کرام بھنڈ کا جماع قطعی جمت ہواورات کا ابن فرض ہے، بلکہ یہ تو سب سے توی جمت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے اگر چائی ۔ ابنات اور حقیق کا بید مقام نہیں، تاہم بیا پی جگد نہ صرف تمام فقہاء کے ہال مسلم ہے جا کہ ان تا ہم میسانوں کے نزد یک مسلم ہے جوحقیقت میں مؤمن میں ، اس کی مخالفت صرف انہی گمراہ فرقول نے کی ہے جن کوان کے گمراہ عقائد کی بنا پر کا فریا فاسق قرار ویا گیا ہے ،صرف یہ بلکہ وہ ان فاسد عقائد کے ساتھ ساتھ ایسے ہیرہ گنا ہوں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں جوان کے فسر وری قرار دیتے ہیں۔ ا

مصنف مینید فرماتے بین کہ انگین یہ بھی اختال ہے کہ ان کرنو یک بھی اجماع سحابہ جمت ہو، جیسا کہ تفییر'' روح المعانی'' ع: اص: ۱۳۵ ہے۔ اس کے کریمہ 'ان اللّذِین سکفرو اسواء علیہ مین کی حسیا کہ تفییر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نیز فرماتے بین کہ تفق ابن امیر الحاج نے جوشنے ابن ہمامٌ اور حافظ ابن حجر بینید ونوں کے شاگر دِرشید بین 'تحریر'' کی شرح میں مسکلہ' تقسیم خطا'' کے ذیل میں اجماع صحابہ کے جست قطعی ہونے کونہا یت شرح وسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اس طرح علامہ تفتا ذاتی مین مسکلہ 'تاہی طرح علامہ تفتا ذاتی مین عربی میں تکم اجماع کے ذیل میں اس مسئلہ کی تفریح فرمائی ہے۔

کفریدعقا کد واعمال: من شرح التحرین خ:۳ ص:۳۱۸ میں محقق ابن امیرالحاج کی عبارت حسب ذیل ہے:

''اہل قبلہ میں ہے وہ مبتدع (گراہ) جس کواس کی بدعت (عمراہی) کی بناپر کافرنہیں کہا جاتا اور بھی بھی اس کو گنہگار اہل قبلہ کے افظ ہے تعییر کردیا جاتا ہے ، جبیبا کہ مصنف (پینے ابن ہمام بینے کے اس ہے قبل '' و للنہی عن تکفیر اہل القبلة '' کے ذیل میں اشارہ قرمایا ہے ، اس ہے صرف وی شخص مراد ہے جو نسر وربیت دین میں تو اہل حق ہے متفق ہو، مثلاً : حدوث عالم اور حشر جسمائی کا قائل ہواور کوئی اور کفریة قول یا فعل بھی اس ہے سرز دند : واہو، مثلاً اللہ کے سواکسی کو معبود مانتا ، یا کسی اللہ تعالی کے صوب کی معبود مانتا ، یا کسی اللہ تعالی کے صوب کا قائل مونا (یعنی کسی کو خدا کا ''اوتار'' مانتا ) یا حضرت میں انسان میں اللہ تعالی کے صوب کا قائل ہونا (یعنی کسی کو خدا کا ''اوتار'' مانتا ) یا حضرت میں متفقہ طور پرحق ایک ہونا ، کیکن ان کے ملاوہ اور ایسے نظری مسائل میں اہل حق کا مخالف ہو، جس میں متفقہ طور پرحق ایک

جانب ہے(اثبات یانفی)مثلاً: صفات الہیہ ہفئق افعال عباد، اراوۂ الٰہی کا خیروشروونوں کے لئے عام ہونا ، کلام اللی کا قدیم ہونا دغیرہ ( تو ان مسائل میں اختا اِ فس کرنے والے کو کا فرنہیں کہا جا سکتا \_غرض جواصولي عقائد واعمال ميں اہل حق ہے متفق ہوا ور فروعی مسائل میں مخالف ہو،صرف اس شخص کو کا فر نہیں کہا جاسکتا ہے)اور غالبًا مصنف میسیر (شیخ ابن ہمام نہیںیہ) نے اس سے قبل اپنے مذکورہ ذیل قول سے ای کی طرف اشارہ کیا ہے:''اس لئے کہ بیمبتد یک بھی قرآن ،حدیث یاعقل ہے ہی اپنے عقائد پر استدلال کرتا ہے۔'' در نہ ضرور یات دین میں مخالفت کرنے والے کو کا فر کہنے کے بارے میں تو اہل حق میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ، مثلا حدوث مالم یا حشر جسمانی ، یا اللہ تعالیٰ کاعلم جزئیات وغیرہ میتووہ بنیادی مسائل ہیں کہ ان کا انکار کرنے واللہ تنینا کا فریب، آبر چیدوہ اہلِ قبلہ میں سے ہواور ساری عمرعبادات وطاعات اورا حکام شرعیه پر کاربندر ما ہو، اسی طرح و پمخص بھی بغیرنسی اختلاف سے کا فر ہونا چاہئے جوکسی بھی موجب کفرقول یافغل کا مرتکب ہو، الیں صورت میں'' خطا ہیؤ' ( کہ جن کا عقیدہ ہے کہ مجھوٹ بولنا حلال اور جائز ہے ) کوبھی ان د جو ہ کی بنا پر کا فرکہنا جا ہے جن کو ہم'' شرا اَط راوی'' کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔اس تحقیق سے بیمی واضح ہو گیا کہ:''کسی گناہ کی وجہ ہے اہل قبلہ کی تکفیر کی ممانعت کا ضابطہ بھی عام نہیں ہے ،الآیہ کہ گناہ ہے وہ گناہ مرادلیا جائے جو کفرنہ ہوتو وہ شخص جس کی تکفیرنسی موجب کفرگناہ کی وجہ ہے کی جاہئے وہ آو ضرور اس صابطہ ہے خارج ہوگا ( اور اس کو کا فرکہا جائے گا) جیسا کہ شیخ تقی الدین بکی ٹیسٹائے اس جانب اشار و کیا ہے۔''

حضرت مصنف ہیں ہوا ہے ہیں اس کے بعد محقق این امیر الحان نے بکی ہیں کا قول نقل کیا ہے جو ہماری اس محقیق کے لئے قطعنا مسز نہیں ہے، اس لئے کہ شیخ بیلی نہیں اس شخص کے بارے میں بحث کررہے ہیں جو زبان سے کلمہ کفر بک دینے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے ( کہ شخص کا فرنہیں ہے) اوروہ اس شخص کو اس مسلمان کی مائند قرار دیتے ہیں جو مرتد ہوجائے کے بعد اسلام لے آئے ، تا ہم محقق موصوف اس کو بھی محل نظر قرار دیتے ہیں اور اس شخص کے مسلمان ہونے کے لئے بھی اس کلمہ کفر سے تو بداور اظہار براءت کو ضرور کی قرار دیتے ہیں جو اس نے زبان سے نکالاتھا، بیشر طبکی ہیں ہیں کہام ہیں محملے طبح وظ ہے، لبندامحقق موصوف اور شیخ بیلی ہیں ہواس نے زبان سے نکالاتھا، بیشر طبکی ہیں ہیں کہام ہیں ہمی ملحوظ ہے، لبندامحقق موصوف اور شیخ بیلی ہیں ہواس نے زبان سے نکالاتھا، بیشر طبکی ہمیں ہوا۔ ف

<sup>•</sup> الدرونول بزرگول کنزد یک خروریات و بن کا انگار پامودیات نراه را کاب کرے والا تحقی تطف کوفر ب کرچه و واہل قبل بن سے بوادرخود کوسلمان کہتا ہو۔ احکام شرعیہ و عبادات پر کاربند ہمی ہو، نیا ہے، بند اور کیفروریات کی میں سے سی آیک کا انگاریا موجبات کفر کا ارتکاب اس کوائل قبلہ سے خارج کرویتا ہے، نیز یہ کہ اس قبلہ او ب کے من آب اس کوائل قبلہ سے خارج کرویتا ہے، نیز یہ کہ اس قبلہ او ب کے من آب اس فران الله ماری کرویتا ہے اور یہ اصطفار کی اور اس معلوم ہوجائے گا۔ کی میں سے من اللہ میں میں میں ایک کرویتا ہوں سے منز جر بھی جیسا کہ فقر یہ معلوم ہوجائے گا۔ ماصلوا صلوتنا و استقبلوا قبلت اس میں اور اور ساحب تربی ہے۔ منز جم

دین کےاساسی عقائداور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی بیخ کنی کے مرادف اور موجب کفرہے:

محقق محد بن ابراہیم وزیر یمانی اپنی کتاب' ایثارالحق' کے ص:۳۱۳ پرفر ماتے ہیں:

''دوسری قرع بیے کہ معمول سااختااف مسلمانوں میں یا ہمی خصومت وعداوت کا موجب نہ موجب نہ ہوتا چاہے اور بیڈ معمولی سااختااف وہ ہوتا ہے جودین کے ان اساسی اور قطعی امور میں نہ ہوجن سے اختلاف کرنے والے کی تکفیر پرشری دائل قائم ہو کچکے ہیں (بلکہ ان فری اور نظری مسائل میں اختلاف ہوجن کا دین ہوناقطعی اور مجمع علیہ ہیں ہے )۔''

يبي محقق كتاب مذكوره كے ص: ١٩٨٥ ير فرماتے بير:

" جیسے ان ملحدوں اور زندیقوں کا کفر جنہوں نے کتاب اللہ عزوجل کی تمامتر آیات کی ایسے باطنی امور سے تاویلیں کر کے قرآن کو ایک کھیل بنالیا ہے ، جن میں سے نہ کسی کی کوئی دلیل ہے ، نہ کوئی علامت، نہ ہی سلف صالحین کے عہد میں ان باطنی معانی کی جانب کوئی اشارہ (یعنی قرآن کریم کے الفاظ • کے من مانے معانی اور مرادی گھڑتے ہیں ) ای زمرہ میں وہ تمام اشخاص اور فرقے بھی داخل ہیں جو شریعت اللہ یہ کا نام ونشان مٹادیئے اور ان تمام نیشنی اور قطعی علوم کور دکرنے میں ان زندیقوں اور ملحدوں کے نقش قدم پرگامزن ہیں جن کو ہمیشہ سے امت مسلمہ کے پچھلے لوگ اپنے پہلے ہزرگوں سے سلحہ ناتے اور نقل کرتے چلے آتے ہیں۔"

يبي محقق كتاب مذكور كص: ١٦٨ رفر مات بين:

''پس یا در کھو!''اجماع'' دوشم کا ہوتا ہے ایک وہ اجماع جس کی صحت قطعی اور نیٹینی طور پر دین سے اس طرح ثابت ہو کہ اس سے مخالفت کرنے والے کو کا نر کہا جائے ، یہی وہ صحیح اور حقیقی اجماع ہے جو قطعا اور یقینًا دین ہونے کی بناپر بحث ہے بالاتر ہے ( یعنی اس اجماع کا حجت ہونامختاج بحث نہیں )۔''

مسكه ممانعت تكفيرا مل قبله كااصل مأخذا ورحقيقت:

مصنف نورالله مرقده فرماتے ہیں کہ: یا در کھو! اہل قبلہ کو کا فرکہنے کی ممانعت کے زیر بحث مسئلہ کا

❶ ....مثلاً کہتے ہیں کے قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا اغظ آیا ہے اس ہمراؤ' امام وقت' ہے،ایے بی آج کل ہمارے زمانہ کا ایک زندیق غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ اللہ ہے مراؤ' مرکز ملت' ہے اور کہیں کہتا ہے کہ اللہ ہے مرادو و''صفات علیا'' ہیں جوانسان کواپنے اندر پیدا کرنی چاہئیں۔از مترجم۔

اصل ماً خذ'' سنن ابی واؤو'' باب الجہاد ج:اص: ۲۴۳ کی ایک حدیث ہے ،جس میں حصرت انس ڈائٹڈ:رسول اللہ منافیظ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور میں کہائے قر مایا!:

" تين چيزين اصل ايمان بين

- (۱) ..... لَا إلله إلله الله كمني والي ( ك جان ومال ) يروست ورازى فدكرنا \_
  - (٢) ....كسى وعناه كاارتكاب كرنے كى بنايراس كوكافرنه كبنا۔
    - (٣) ....كى ملى وجد الاواسلام عدفارة نكرناك

اس حدیث بیس شریعت کے عرف کے مطابق ''کناه' سے یقینا وہ گناه مراد ہے جو کفر ندہواور بالکل ای طرح یہ جملدامام ابو حفیفہ بینیا وغیرہ سے مثال امام شافعی بینیا ہے ' الیواقیت' میں منقول ہے اور سفیان بن عمید سے حمیدی نے اپی مند کے آخر میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ انکہ دین کی تعمیرات واقوال میں ''گناه' کی قید کے ساتھ وارد : وا ہے ( یعنی جس طرح حدیث میں :' لا یکفوہ بذنب' آیا ہے اس طرح یہ انکہ بھی :' لا نکفو اهل القبلة بذنب' فرماتے ہیں) جیسا کہ بذنب' آیا ہے اس طرح یہ بینی مرورایام کے بعد کچھ نالیواقیت والجواہر' میں ج : اس خاص : ۱۲۳ پر امام شافعی بہتیا ہے منقول ہے ، لیکن مرورایام کے بعد کچھ ظاہر پرستوں ، پھے جابلوں اور پچھ طحدوں نے ان انکہ کے اقوال میں سے ''مناه' کی قید کواڑا دیا ( اور ' کا نہ کفو اہل انکمی استعمال کرنے گے ( کدان انکہ کے نوائی کو بے کی استعمال کرنے گے ( کدان انکہ کے نوائی کو بے کی استعمال کرنے گے ( کدان انکہ کے نوائی کو بے کی استعمال کرنے گے ( کدان انکہ کے نوائی کو بے کی استعمال کرنے گے ( کدان انکہ کے نوائی کی کے نوی اوران انکہ پر بہتان ہے )

## ممانعت تکفیراہل قبلہ کاتعلق حکمرانوں ہے ہے:

مصنف مینینیفر ماتے ہیں کہ: ممانعت تکفیراہل قبلہ کا آمائی دراصل امراء اور حکمرانوں سے ہے ( یعنی میہ مقولہ دراصل حکمرانوں کے حق میں ہے ) چنا نچہ حضرت انس بڑائٹو کی فدکورہ بالا روایت اور ای قسم کی دوسری روایتیں دراصل امیراور حکمرانوں کی اطاعت کے وجوب اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ان کے خلاف بعناوت کی ممانعت کے سلسلے ہیں وارد : وئی ہیں ، چنانچہ امام مسلم بیشیئے نے ' وصحیح مسلم ''میں (ج:۲ص:۲۵) ان تمام روایات کی تخریخ آب ہے دیلے میں کی ہے اور ان تمام روایات کی تخریخ آب ہے دیلے میں کی ہے اور ان تمام روایات میں خواہ ' میں ہوں خواہ دوسری کتب حدیث ہیں فدکورہ ذیل استثناء موجود ہے ، جیسا کہ میں بیاری ہے ۔

<sup>&#</sup>x27;'الَّا انْ تروا كَفَرًا بَوَاحَا عَندكُم مِنَ اللَّهِ فِيهِ برهان''

ترجمہ: اسند کا بیر کہتم (ان امراء کے تول و نعل میں) ایسا کھلا ہوا کفر دیکھو کہ اس کے کفر ہونے پر تہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل و ہر بان موجود ہو۔ ''(سمج بناری نے ہیں: ۱۰۴۵ کتاب انعن ) اور یہی مراد حضرت انس جی تنظ کی نہ کورہ ذیل روایت کی بھی ہے ، جس کی تخ تنے امام بخاری بُریندیج فیرہ نے کی ہے:

"من شهد ان لاالله الا الله و استقبل قبلتنا و صلّی صلوتنا و اکل ذبیحتنا فهو مسلم، له ما للمسلم و علیه ما علی المسلم." (میح بخاری برای ۱۰۵) ترجمه: " برخی ناری برای الله الاالله ک شبادت دی اور بهاری قبل طرف منه کیااور بهاری نماز کی طرح نماز پرخی اور بهاری ذری در الله الاالله ک شبادت دی اور بهاری برای کی و بی تمام حقوق بین جوایک مسلمان پرخی اور بها در این بروی تمام فرمد داریان بین جوایک مسلمان پربوتی بین (یعنی ایسا حکم ان جوان تمام شعار اسلام کومان تا اور کرتا به و و مسلمان برای اطاعت واجب اور ای خلاف بغاوت منوع بی "د

مصنف بُینینیفرماتے ہیں کہ:رسول الله طَافِیْ کا یہ فرمان 'الا ان تو وا کفر ا ہوا حا عند سکم من الله فید ہو ھان' ثابت کرتا ہے کہ بید و کھنا (اور فیصلہ کرنا) دیکھنے والوں کا کام ہے،ان کواپنے اور الله تعالیٰ کے درمیان و کمیے لینا چاہئے کہ بیکھلا ہوا کفر ہے یانہیں؟ باتی اس شخص کواس طرح قائل کرنا ان پر واجب نہیں کہ وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے اور (اپنے قول وقعل کی) کوئی تاویل ہی نہ کر سکے بلکہ ان پر صرف اتنا واجب ہے کہ خودان کے پاس اُس کے کفر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیل و ہر ہان موجود ہو۔

## كفرصريح ميں كوئى تاويل مسموع نہيں ہوتى:

اس کئے کہ' طبرانی'' کی روایت میں اس حدیث میں' کفو ا بواحا'' کے بجائے'' کفو ا صوحا'' (''ص''مضموم اور''ر'' مفتوح کے ساتھ ) آیا ہے (جس کے معنی بیں صرح کفر) جیسا کہ حافظ ابن حجر پر اللہ نے '' فتح الباری' ج: ۱۳اص: ۲ میں نقل کیا ہے، اس سے ٹابت ہوا کہ کفر صرح میں کوئی تاویل مسموع نہیں ہوتی۔

## کون سی تاویل باطل اور غیرمسموع ہے؟

شاہ ولی اللہ صاحب مین اللہ فی '' ازالہ الخنا '' کے ص: کے پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جواز اور ضروریات وین کا انکار کرنے کی وجہت اس کے کافر ہوجانے کے بارے میں مزید وضاحت فرما کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:'' تاویل کے قطعی طور پر باطل ہونے کا مداراس پر ہے کہ وہ تاویل قرآن کریم کی صریح آیت، یا حدیث مشہور، یا اجماع یا قیاس جلی (واضح قیاس) کے خلاف ہو (یعنی ہروہ تاویل جوقر آن وحدیث مشہور، اجماع امت یا واضح قیاس کے مخالف ہوقطعاً نہیں مانی جائے گی؟)۔

# خبرواحد کی مخالفت کی بنا پرجھی تکفیر جائز ہے

حافظ ابن ججرر حمد الله في البارى "مين" عند كم من الله فيه برهان "ك ومل مين فرمات

"ای نص آیة و حبر صحیح لایعتمل التاویل" (فتحالباری جسان ۱۰ کتاب الفتن) ترجمه: «بعیٰ صریح دلیل بهوخواه (کلام الله کی) کوئی آیت بو یا ایس صحح حدیث جس میں تاویل کا حمال نه بو۔" اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد صحیح کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے ،اگر چہ شہور یا متواتر نه ہو،اور بونا بھی یہی جا ہے اس لئے کہ جب فقہاء کی شار کر دہ وجوہ کی بنا پر تکفیر کی جاتی ہے تو کیا ایس صحیح حدیث کی بنا پر جس میں کسی تاویل کی تنجائش نه ہوان کو کا فرنہ کہا جائے گا؟۔

صریح کفرے مرتکب ہل قبلہ کو کا فرکہا جائے گا اگر چہوہ قبلہ سے منحرف نہ ہوں اور اسلام سے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں

اس مدیث مند بیشان او گارای قبله کافر که جاسات ایسات ایسات که و گفر مرکک ایسات ایسات ایسات که بینا که بین که بینا که ب

جہنم کی طرف بلارہ جیں، جوکوئی ان کی آواز پر لبیک ئے گااس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے ( یعنی ان کے عقا کدسراسر گمراہی اور جہنم میں لے جانے والے ہیں جوان کواختیار کرے گاجہنم میں جائے گا)۔''
حافظ ابن حجر جیلیے قابسی جیلیہ سے 'من جلد تنا'' کی تفسیر ذیل کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

"معناه انهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون."

ترجمہ:اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ ظاہر میں تو ہمارے ہی دین پر ہیں ( یعنی دیکھنے میں مسلمان ہیں ) لیکن باطن میں وہ ہمارے مخالف ہیں ( یعنی حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں )''

حضرت مصنف رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ حافظ ابن حجر ہیں۔'' خوارج'' کواس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں (اورمسلمانوں میں ایسےلوگوں کے پائے جانے کی صورت میں ) فتح الباری: جساص: ۷۷ میں د جال کے حالات کے تحت حب ذبل ہیان فرماتے ہیں:

" واماالذی هد عیه فانه یخوج اولا فید عی الایمان والصلاح ثم یدعی النبوة ثم یدعی النبوة ثم یدعی الالهیة". (فتح الباری ج: ۱۳ اس: ۱۵ الباب دیر الدحال") ترجمه: "جوخص یدعوی کرے گا اس کے بعد نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا"۔

اور''ثلاثین دجالا''( تمیں دجالوں ) والی حدیث اور بعض روایات میں ان کی تمیں سے زائد تعداد کی توجیہ کے ذیل میں ص ۴۰ پر فرماتے ہیں :

''ہوسکتا ہے کہ نبوت (اور خدائی) کا دعویٰ کرنے والے تو تمیں ہی ہوں اور ہاتی صرف کذاب ہوں اکین گمراہی کی جانب لوگوں کو دعوت رہ بھی دیتے ہوں ، جیسے غالی شیعہ، فرقہ باطنیہ، فرقہ اتحادیہ، فرقہ حلولیہ، اوران کے علاوہ وہ تمام گمرا، فرقے جوایسے عقائد کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کا رسول اللہ مٹالی کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہونا قطعی اور یقینی ہے'۔

بعدا بن عابدین (علامه شامیؒ) کی''شرح منحة الخالق علی البحرانرائق''ج:انس:اسیم باب الامامة میں ذیل کی تصریح میری نظرے گزری:

"وحرر العلامة نوح آفندى ان مراد الامام بما نقل عنه ماذكره فى "الفقه الاكبر" من عدم التكفير بالذنب الذى هو مذهب اهل السنةوالجماعة، تامل."

ترجمہ: علامہ نوح آفندی کی تحقیق میہ ہے کہ امام ابوصنیفہ ٹرسٹیٹے جو اہل قبلہ کی تکفیر کی مما نعت منقول ہے اس مے مرادوی ہے جو'' فقدا کبر'' میں مذکور ہے کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کی جائے جوائل سنت والجماعت کا مذہب ہے، انچھی طرح مجھ لو۔''

## امام ابوحنیفہ عین نے کسی گناہ کی بنا پر اہل قبلہ کی تکفیر سے نع کیا ہے

نیز حضرت مصنف بریند فرماتے ہیں کہ: امام ابوصنیفہ بینید ہے ممانعت تکفیراہل قبلہ کا مسئلہ سب نے صرف''منتقلی'' کے حوالہ سے ہی نقل کیا ہے، جیسا کہ''شرح مقاصد'' ص:۲۹۹ اور'' مسایرہ'' ص:۱۲۴ طبع جدید مصر، میں تصریح کی ہے اور محقق ابن امیر جاج نے''شرح تحریر'' ج:۳ ص:۳۱۸ پر منتقلی'' کی عبارت امام ابوحذیفہ نہیں ہے۔ حسب ذیل الفاظ میں نقل کی ہے۔

#### "و لانكفر اهل القبلة بذنب"

#### ترجمه: اورجم توكسي كناه كي وجه الل قبله كوكا فرنبيل كيتے - "

دیکھے! اس عبارت میں 'بدنین' کی قید موجود ہے ،در حقیقت امام ابو حنیفہ بیانہ' کا بیہ قول (جیسا کہ علامہ نوح آفندی کی تحقیق ہے) صرف 'معتزلہ' اور' خوارج'' کی تردید کے لئے ہے (کہ خوارج تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں اور معتزلہ ایمان سے خارج اور گلد فی النار کہتے ہیں نہ خارج از اسلام اور گلد فی النار کہتے ہیں نہ خارج از اسلام اور گلد فی النار ، بلکہ اس کو مسلمان اور لائق مغفرت مانے ہیں ) اس لئے کہ جملہ کا انداز ہتلا رہا ہے کہ امام صاحب بہتین ان گول پر تعریض کررہے ہیں جو ایک مؤمن مسلمان کو بغیر کسی گفرید قول یا فعل کے سرز دہوئے محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کا فر اور خارج از اسلام قر اردے دیتے ہیں لیکن کہ اور یہ محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کا فر اور خارج از اسلام قر اردے دیتے ہیں لیکن کلمات کفر کہنا چا ہے اور یہ محض کمات کفر کہنا چا ہے اور یہ محض فریب اور مغالطہ ہے۔

حضرت مصنف بیسیفر ماتے ہیں: اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ بیسیو کی'' کتاب الایمان' طبع قدیم ۱۳۲۵هص: ۱۲۱ میں مندرجہ ذیل تصریح میری نظرے گذری:

"ونحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على انه لا يكفر بذنب فانما نريد به المعاصى كالزنا."

ترجمہ:....''نہم جب بیہ کہتے ہیں کہ اٹل سنت اس پرمتنق ہیں کہ گناہ کی مجہ ہے کئی مسلمان کو کا فرنہ کہا جائے تو اس گناہ ہے ہماری مرادز ناوشراب خوری و فیمرہ معاصی ہوتے ہیں۔'' علامہ قو نوی ہیں ہے'' نشرح عقیدہ طحاویہ''ص:۲۴۶ میں پوری طرح اس کی وضاحت کی ہے۔

### ملحدون اورزند يقول كادجل وفريب: ه

(غرض ائمہ کرام کے قول''لانکفر اہل انقبلة'' سے ملحدوں اور زندیقوں نے ازراہ دجل وفریب بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیشہ تکفیر سے بیخے کے لئے ائمہ کے اس قول کو بطور سپر استعال کیا ہے)اس لئے بہت سے ائمہ تو یہ کہنے ہے بھی احتر ازکرتے ہیں:

> "لانگفر احدا بذنب" (ہم کی گناہ کی وجہ ہے کی کوکا فرنہیں کہتے)

> > بلكهوه كهتي بين:

"انالانكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج"

(شرح فقدا كبر: • • ٢ طبع خبتبائي ، د بلي )

ترجمہ: " بہم ہرگناہ کی وجہ ان کواس طرح کا فرنہیں کہتے ہیں نے جا ہے۔ چنا نچے ' فقد اکبر' ص: ۱۹۱ میں بحث ایمان کے تحت علامہ تو نوی بھتنے ہے (اسی مشہور ومعروف مقولہ ' لانکفر احدًا بدنب ' کے تحت صرف' فساد عقیدہ' کی صورت میں ) تکفیر کوقل کیا ہے۔ ' وفی قولہ بذنب اشارہ الی تکفیرہ بفساد اعتقادہ کفساد اعتقاد المحسمة و المشبة و نحو هم لان ذلك لا یسمی ذنبا و الكلام فی الذنب ' الممجسمة و المشبة و نحو هم لان ذلك لا یسمی ذنبا و الكلام فی الذنب ' ترجمہ: سن' بذنب ' کے لفظ میں اس امرکی جانب اشارہ موجود ہے کہ فساد عقیدہ کی بنا پر ضرور کا فر کہا جائے گا جیسا کہ شبہ اور مجمد وغیرہ کے فاسد عقیدے کی ان کوان کے فاسد عقائد کی بنا پر کا فر کہا جاتا ہے ( نہ کہ کی گناہ کی بنا پر اور ظاہر ہے کہ فساد عقیدہ کو گناہ نہیں کہا جا سکتا ) اور ہماری بحث گناہ (یعنی معصیت ) ہے ہے'۔ گناہ (یعنی معصیت ) ہے ہے'۔

غزالی میشدنی اقتصاد' کے آخر میں بھی یہی فرق بیان فر مایا ہے۔

(حاصل میہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کوکافر نہ کہنے کے معنی میز ہیں کہ کفریہ عقائد واعمال کی وجہ سے کسی مسلمان کوکافر نہ کہا جائے بلکہ ''بدنب'' کی قید سے میصاف ظاہر ہے کہ تکفیر سے ممانعت کا تھم صرف'' گناہ تک''محدود ہے اور صرف مسلمان کے لئے ہے اور کفریہ عقائد واعمال اختیار کر لینے کے بعد تو وہ مسلمان اور اہل قبلہ میں سے بی نہیں رہتا)۔

غلاصه وحاصل کلام ... .. مصنف نور ونقد مرقد واس باب مین ملاءامت کی ندکوره بالا مبارات وتصریحات سیدمندرجه فرمل امورکو ثابت فرمانا حلاحیت مین :

ا اسسامت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ضرور بات وین سیعنی وہ مجمع علیہ عقائد واحکام جن کا دین رسول اللہ (علیہ الصلاة والسلام) ہوناقطعی اور بیٹنی ہے ان میں ہے کسی ایک کا انکار بھی تفریب اور منکر قطعا کا فریب اگر چہوہ قبلہ ہے مخرف نہ بھی ہواورخودکو مسلمان بھی کہتا ہو۔

۳..... کفرصریح لیمنی کفریدعقائد دا توال دا تمال کا ارتکاب قطعنا کفراوران کا مرتکب یقینا کافر ہے آگر چدوہ خودکومسلمان سمجھتار ہے اورصوم وصلوٰ قادغیر دعبا دات داحکام شرعید کا یا بند ہو۔

س ....متکلمین کی اصطلاح میں 'اہل قبلہ' ہے مرادوہ مؤمن کامل ہے جورسول اللہ منافیظ کے لائے ہوئے پورے دین پرایمان رکھتا ہو ، کفریہ عقائدہ واعمال کاار اکا برکرنے والے یاضروریات وین کا انکار کرنے والے انسان کو 'اہل قبلہ' میں سے ماننایا کہنایا تو ناوا قفیت پڑی ہے یافریب اور دھوکہ ہے۔

س ..... الل قبلة الى اصطلاح حضرت الس رضى الله عندكى جس روايت سے ماخوذ سے اس كاتعلق امير بياحا كم سے سے، نه كه عام مسلمانوں سے اور حدیث كامطلب بيہ ہے كه امير بياحا كم جب تك "شعائز وين" كا احترام كرتار سے اس كى اطاعت واجب اوراس كے خلاف بغاوت ممنوع ہے ليكن اگر دہ بھى "كفرصريح" كار تكاب كرے تو اسلام سے خارج اوراس كے خلاف بغاوت جائز ہے۔

۵:..... الا نکفو اهل القبلة ' یا 'اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ' بیائمہ اہل سنت میں سے ہر گز کسی کا قول نہیں بلکہ جاہلوں ، زندیقوں اور ملحد وں کا گھڑا ہوا مقولہ ہے۔

٣: .....ائمه كامقول "لا نكفو احدا بدنب " باور" ذنب " بمراد گناه اور معصیب باس نئے كدائم سے بیمقول "خوارج" اور "معتزل" كى ترويد كے ذيل بن منقول به جوكس بھی گناه كارتكاب كرنے كى وجه سے برمؤمن مسلمان كوكافراورائيان اسلام سے خارج قرارو ہے جن ، اس مقولہ كوكس كفر سرج كار تكاب كرنے والے ياضروريات وين كا انكار كرنے والے مسلمان كے تن ميں استعال كرنا كھلا جوافريب اور دسوك سے، يا خالص: واقفيت اور لائمى -

ے: مضرور یات وین کے انکار میں کوئی تاویل مسموع اور معتبر نہیں اس لئے کہ جوتا ویل قرآن مصدیث اجماع است یا قیاس جلی کے خلاف موو وقط خاباطل ہے۔

توٹ اس استحقیق کے مطابق جولوگ تجارتی سوو کوطائل اورا سودی کاروبار کوجائز کہدر ہے ہیں وہ ضرور یات وین کے منکراور کافر ہیں آاعا ذیا اللّٰ ان اس لئے کہ ''آخل اللّٰه الْمُلِيعَ وَحَوْمُ الْوَبُوا''قرآن کی نص صرح ہے اور رسول الله سؤی کے عہد ہے لے کرآج تک ؤمت کا اس پرا نَدُق ہے کہ ' راہ المحلقا یعن می سودکس بھی صورت میں ہوجرام ہے ، ناسرف یہ بلکہ ندا ہے اربعہ کے فقہاء ہراس معاملہ اور کا روبارکوفا سداور نا جائز قرار دیتے ہیں جس ہیں' رہ' (سود) کاشائیہ بھی ہو۔ فاعتبو وا یااولی الابھار!۔ ازمتر جم۔

# حافظ ابن حجر میشد کی کتاب'' فتح الباری شرح بخاری'' کے اقتباسات

جو مہل انکار اور تسامح پسند علماء کے شکوک وشبہات کے از الہ اور ملحد وں کے دندان شکن جوابات پر شتمل ہیں:

کسی بھی فرض شرعی کا انکار، اتمام جحت کے بعد منکر کے کفراوراس سے بازنہ آنے پر قال کا موجب ہے: سے افظائن حجر بیسید" فتح الباری"جی ۱۲:۳۸ میں حدیث" روّت" و ک مفصل شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ا است چونکداس زمانہ میں آئے دن مسلمانوں میں تو نوطحداور زندیق افراداور فرقے پیدا ہور ہے ہیں اور اسلام کے نام پر کفر پھیلانے اور امت کو گراوکر نے پر تلے ہوئے ہیں ،اس لئے علاء امت کے لئے '' ملحہ بن اہل قبلہ کی تکفیر'' کا مسلمہ غایت درجہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، البندا مصنف نور اللہ مرقد ہ نے اس مسلم میں علاء امت کے ہر طبقہ کے علاء اعلام کی تحقیقات کو پورے استیعاب کے ساتھ جمع کرنے کا عزم فرمایا ہے اور چونکہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ جامع العلوم والفنون ہونے کے باوجود طبقہ محدثین میں اپنے عبد کے اندر آیت من آیات اللہ کے مقام پر فائز اور ججۃ اللہ علی الخلق کے حیثیت کے مالک ہیں اس لئے اول محدثین کے طبقہ میں سے حافظ ابن جرع سقلانی ہوئے گئے کی مقات کو سرفہرست رکھتے ہیں اس لئے کہ حافظ موسوف متا خرین میں مسلم طور پرعلوم حدیث کے یکنائے زمانہ امام اور حافظ حدیث ہیں ۔ اندمتر جم

• الماتوفي النبي تَلَيَّيْ واستخلف ابو بكو الفرائض وما نسبوا من الودة ـ ' كَوْبِلُ مِن حَفْرت ابو بريره الآفات الناس وقد قال الماتوفي النبي تَلَيِّيْ واستخلف ابو بكو التُوكفو من العوب قال عمو التَّنِيا ابا بكو اكيف تقاتل الناس وقد قال النبي تَلَيِّيْ أُمُوتُ ان اقاتل الناس حتى يقولوا الاالله الاالله فمن قال الاالله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه، وحسابه على الله قال ابوبكو والله الاقاتلن من فوق بين الصلوة والزكوة ،فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله سَرَّيَ لقاتلتهم على منعها قال عمو: فوالله إما هو الاان رأيت ان قد شوح الله صدر ابى بكو للقتال فعرفت انه الحق. ''(بخارى ج: السنة المحتود)

 ''مرتدین پر خلبہ حاصل ہونے کے بعد سے ایہ کرام بھائیے میں اختلاف ہوا کہ آیا کافروں کی طرح ان مرتدین کے اموال کو خلیمت ادران کے بیوی بچوں کو خلام بنالیاجائے یا نہیں؟ یاان کے ساتھ مسلمان باغیوں کا سامعاملہ کیاجائے؟ حضرت ابو بکرصدیق جائی ہائی رائے کے حامل تھے اورانہوں نے (اپنے عہد خلافت میں )اسی پڑمل کیا حضرت عمر بھی تھے دوسری 'رائے' کے حامل تھے، چنانچے انہوں نے حضرت ابو بکرصدیق جی تھی ہو گئے۔ اس پر مناظرہ کیا جس کی تفصیل کتاب الاحکام میں آئے کی اور ان کے عہد خلافت میں اورصحابہ بھی ان کے ساتھ منق ہوگئے (بہر حال اس وقت تو تمام سحابہ کرام ہو گئے اس بات پر مناظرہ کیا جائے ،ہرو چھی فرض شرعی کا کی شبہ کی بنا پر انکار کرے اس سے اس انکار سے باز آ نے کا مطالبہ کیا جائے ، اس پر اگر وہ لڑنے کے لئے تیار ہوجائے تو اتمام جمت کے بعد اس سے باز آ جائے تو فبہا ور نہ اس صورت میں اس کے بعد اس کے بعد کی جائے اگر وہ (بھی ارڈ النے کے بعد ان انکار سے باز آ جائے تو فبہا ور نہ اس صورت میں اس کے ساتھ کافروں کا سامعاملہ کیا جائے ، (بیخی خود اس کو تل کردیا جائے اور اس کے اموال کو مال غنیمت اور اس کے بیوی بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے ) اور کہا جاتا ہے کہ مالکیہ میں سے اس جی بہلے ہی قول اس کے بیوی بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے ) اور کہا جاتا ہے کہ مالکیہ میں سے اس جی بہلے ہی قول اس کے بیوی بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے ) اور کہا جاتا ہے کہ مالکیہ میں سے اس کے اپنے ہی تو کہ الکیہ میں سے اس کے تاکل میں ، اس لئے ان کونا در (منفر د) مخالف شار کیا گیا ہے۔'

مصنف عليه الرحمة فرمات بين: "عو مل معاملة الكافر" عمرادل بربنا كفرب، اس كئے كه حافظ جر بينية اس سے پہلے اس صفحه برفر ما جكے بين:

"والذين تمسكوا باصل الأسلام ومنعوا الزكوة بالشبهة التي ذكروهالم يحكم عليهم بالكفر قبل اقامة الحجة. "(فتح الباريج:١٣٣)

ترجہ:.....''جولوگ اصل اسلام پر قائم رہے لیکن مذکورہ بالاشبہ کی بناپرز کو ۃ دینے ہے انکار کرتے رہے، ان پراتمام ججت سے پہلے ان کو کا فرنبیں قرار دیا گیا ( یعنی اتمام ججت کے بعد کا فرقر اردے دیا گیا )۔'' اسی طرح آگے چل کو حافظ نے امام قرطبی ہیں۔'' اس شخص کے بارے میں جو کسی بدعت ( گمراہی ) کودل میں پوشیدہ رکھتا ہو'' یہی ( فیصلہ )نقل کیا ہے ( کہ اتمام ججت کے بعد کا فرقر اردے دیا جائے گا )

ضرور یات دین میں تاویل کفر سے ہیں بچاتی : .... نیز مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ "
در میں سے حافظ علیہ الرحمة کی مراد' تاویل' و ہے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ مؤول سے بھی تو ہہ

المحمة ج ١٢٠٥ من ٢٥٥٠ بران لوگول كاشبه اور تاويل هسب ذيل بيان كرتے بيں:

وصنف منعوا الزكواة وتاولوا قوله تعالى: خدمن اموالهم .... الآية، وزعموا ان دفع الزكواة خاص به صلى الله عليه وسلم، لان غيره لايطهر هم ولا يصلي عليهم-'(فُخَ الباري ج ١٢٣٠)

ترجمہ:.....مرتدین کی ایک قتم وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف زکو ۃ ہے انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے قول محذعت اموالھ استدلال کیا تھا کہ زکو ۃ ویناصرف رسول اللہ منافظ کے ساتھ مخصوص تھا اس کئے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہ پاک کرسکتا ہے اور ن ہ (سکون آفرین) دعادے سکتا ہے (پھر کسی اور کوزکو ۃ کیوں دی جائے؟)''

کے لئے کہا جائے گا اگروہ تو بہ کرلے تو فیہا ور نہ اسے کا فرقر ان اسے ما مائے گا ، بہل ناویس کا انتہائی فاکدہ ہے (کہ تو بہ کا موقع ویا جاتا ہے) لیکن تاویل کی بنا پر حکم کفر ہے ہی جائے ، یہ منان نیس (البذا حافظ ابن حجر میں اور امام قرطبی ہیں کی اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مؤدل کور جوع نہ کرنے کی صورت میں کا فرقر اردے دیا جائے گا اگر چہوہ اہل قبلہ میں ہے ہو، نیزیہ کہ تاویل حکم کفر سے نہیں بیجاتی )۔

خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کافر ہیں: سحافظ این تجر ایسینین: ۱۳۱۲ و ۲۲۱ پرفر اتے ہیں کہ ابوسعید خدری ڈائٹو کی (ندکورہ بالا) روایت ( کدوہ دین ہے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے نیر شکار کے جسم سے نکل جا تا ہے ) ان اوگوں کی دلیل ہے جو' خوارت' کو کافر کہتے ہیں اور امام بخاری ہیں تی طرز عملا کا نقاضا بھی بہی ہے اس لئے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں خوارج کو طحد بن کے ساتھ رکھا ہے (اور فر مایا ہے: 'باب قتل النحوارج و الملحدین سالے'') اور 'متا ولین' کے لئے علیحہ و باب قائم کیا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری بیسینے کے فرویک خوارج اور طحد بن کا تھی کے دونوں کا فراور مستحق قتل ہیں)۔

خوارج کے گفر کے دلائل: ....هافظ میشدیفر ماتے ہیں قاضی ابو بکر ابن العربی بہیشتی نے شرح تر ندی میں اس کی تصریح کی ہے وہ فر ماتے ہیں:''صحیح یہ ہے کہ خوارج کا فر ہیں اس لئے کہ:

ا:....حضور عينه ليالاك فرمايا: ' وه دين يه نكل كيُّ ' ـ

٣:..... نیزحضور عیش ﷺ نفر مایا: میں ان کوقوم عاد کی طرح قتل (اور نیست و نابود) کروں گا۔' بعض روایات میں' عاد' کے بجائے'' شمود' کالفظ آیا ہےاور بید دونول قومیں کفر کی بناپر ہلاک ہو کی ہیں۔ ۳:.... نیز حضور عیشﷺ نے فر مایا:'' هم مشر المنحلق''اور بیاعنوان صرف کفار کے لئے استنعال

تر ہمہ: ....! ابوسعید طدری مست کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول بند سؤلتا کو بیقر ، تے ہوئے سنا کہا "اب است ہیں" آپ نے "اس است سے "نہیں فر مایا ( یعنی سلمان زیبوں گے ) ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کیتم اپنی نماز وال کو ن کی نماز وال کے ، تقابلہ ہیں تنتیر تہمو کے ، ووقر آن بھی پڑھتے ہوں گے گروہ ان کے صفقوں سے یا ( فرمایا ) ہنسلیوں سے نیجے ندائر تا: وگا ( یکی ول طمقر آن سے باکل کورے ہوں گے ) ، ووین سے اس طرح نکل جا کیں گے جسے ( نے انداز کا ) تیون وزیر دلگ بھی انداز این تیج کو مینی ہمی ان کہ گئی گئی انداز کا کہ تو نام دلگ ہوں گئی ہیں ہے۔ انداز کا بیا کہ ہوئی ہمی انداز کا کہ تو نام دلگ ہوگا تھی ہے۔ انداز کی کو ہمی ہمی انداز کا کہ تو نام دلگ ہوگا تا ہے۔ انداز کی تو ہمی ہمی انداز کی تو ہم کا کہ تا ہے کہ تا ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمیں گئی ہمی انداز کا سے تیج کو ہمی ہمی انداز کا کو ہمیں کہ تا ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمیں ۔ "

کیاجا تاہے۔

شیخ سبکی میں ایک استعمال اور مخالفین کے شبہات کا جواب: مافظ نیٹیڈٹی اا ص:۲۶۷ پر فرماتے ہیں متافرین میں ہے جو حضرات خارجیوں کو کافر سکتے ہیں شیخ تنقی الدین سبکی بہید یہمی ان میں شامل ہیں، چنانچہوہ ایپے'' فآوی'' میں فرماتے ہیں:

" جولوگ خارجیوں اور غالی رافضیوں ( ترونی شیعوں ) کو کافر کتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اعلام صحابہ بنوائی ( چوٹی کے سحابہ بنوائی ) کو کافر کتے ہیں اور اس سے رسول القد سی تیا کہ نیک بہت ہیں اور اس سے رسول القد سی تیا کہ نیک بہت فرماتے ہیں : ہیں ہیں ہیں بہت فرماتے ہیں : ہیں ہیں ہیں بہت فرماتے ہیں : ہیں ہی بہت فرماتے ہیں : ہیں ہیں کہتے ہیں اور اللہ بالک ضحے ہے، باتی جواوگ الن کو فرمیس کہتے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تکفیر کے لئے بیا ستدال بالک ضحے ہے، باتی جواوگ الن کو فرمیس کہتے وہ وہدد کیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تکفیر ہے لئے ہوا سے الزم آسکی ہو جبکہ بیٹا ہت ہوجائے کو ان سی سے بہت کہتے ہیں ) میر بر نور کو کہ ایس سیاوت کا لیفینی طور پر علم تھا ( اور اس کے باوجود انہوں نے ان صحابہ کرام بن بیٹ کو کو فرکبا ہے جن کیمر تے دم تک کفروشرک سے بری ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے ( اور السے قطعی اور یقینی امور میں عدم علم عذر نہیں ہوتا ) اور سے علم ویقین ہراس شخص کی تکفیر پر اعتقادر کھنے کے لئے جوان کبار صحابہ کو کافر کہا کے فرمایا: "جس شخص کی تکفیر پر اعتقادر کھنے کے لئے جوان کبار صحابہ کو کافر کہا کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ مزاید کے فرمایا: "جس شخص کی تکفیر پر اعتقادر کینے کے لئے جوان کبار صحابہ کو کافر کہا کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ مزاید کی قرمایا: "جس شخص کی تکفیر ہوگیا ( یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا مسلمان بھائی کو کافر کبا ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگیا ( یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا مروزگیا وہ کو کو فرکا فر ہوگیا ) د"

صحیح مسلم میں ج:اص: ۵۷ پراس حدیث کے الفاظ ریہ ہیں:

" من دعا رجلًا بالكفر او قال: "عدوالله" وليس كذلك الاحارَّ عليه". (سلم ناص عد)

ترجمہ:....! جس خص نے کسی مسلمان پر کا فر ہونے کا اتبام لگایایا' اللہ کا دشمن ' کہاوہ خود کا فر ہو گیا''۔ اس کے بعد بیکی جینید فرماتے ہیں :

'' یہ بات پایئر شوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ ( خارجی اور غالی شیعہ ) اس جماعت پر کفر کا اتہام لگاتے ہیں جن کےمؤمن ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے،لہذا واجب ہے کہ شارع علیہ پہاہے فر مان کے مطابق ان کو کافر کہا جائے اور بیر کبار صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے خارجیوں اور رافضیوں کو کافر کہنا ﴾ ایسیا ہی ہے جیسے علاء (متفقہ طور پر ) کسی شخص کو بت یا کسی اور چیز کو بحدہ کرتے دیکھ کراس کو کا فر کہتے ہیں اگر چہ وہ صراحة اسلام سے انکار نہ بھی کرے، حالانکہ تمام علماء کفرکی تفسیر''جعود'' (انکار) ہے کرتے ہیں ( گویا جعود دوطریق پر ہے ایک قولی اور ایک فعلی ،ساجد صنم کا فعل وعمل زبانی انکار کے مرادف اور'' جعو د فعلی'' ہے، ای طرح ان خارجیوں اور غالی شیعوں کا بیمل، تکفیر صحابہ ومؤمنین ، بھی جعو دفعلی ہے ، لہذا ان کو بھی کا فرکہنا جاہئے ) مبکی میں پیفر ماتے ہیں کہ اگر میہ حضرات غیرالله کوسجده کرنے والے کو کافر کہنے کا باعث''اجماع'' کوقرار دیں ( کہامت کا اس پر اجماع ہے کہ غیراللہ کوسحدہ کرنے والا کافر ہے ) تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ساجد صنم کوزبان ہے انکار کئے بغیراجماع امت کی بناپر کافر کہا جاتا ہےا ہے ہی ان احادیث صححہ''متواتر و'' کی بناپر جوان خوارج کے بارے میں آئی ہیں ان کو کا فرکہنا جا ہے اگر چہ بیلوگ ان صحابہ کرام ٹھائی کے کفرے بری ہونے کا عقیدہ نہ بھی رکھتے ہوں جن کی تکفیر کرتے ہیں ، (اجماع اور خبر متواتر دونوں بکسال طور پرقطعی ججت ہیں )اسلام پراجمالی اعتقاداورفرائض شرعیہ پڑمل ایسے ہی ان کو کفر سے نہیں بچاسکتا جیسے غیر اللّٰہ کو سجدہ کرنے والے کا اسلام پراجمالی اعتقاداورفرائض شرعیہ پڑمل اس کو کفر ہے نہیں بچا سکتا۔ ( حاصل پیہ ہے کہ گفریدا قوال وافعال کاار تکاب مطلقاً موجب گفرہا گر چہوہ مخص خود کومسلمان کہتا ہواور فرائض شرعیه برهمل بھی کرتاہو)۔''

اہل قبلہ قصدوارادہ کے بغیر بھی کفریہ عقائدواعمال کی بناپراسلام سے خارج ہوسکتے

ہیں: .... حافظ میشدای صفحہ پر فرماتے ہیں کہ امام طبری بیشد کا رحجان بھی'' تہذیب الآثار'' میں کچھ اسی طرف ہے، چنانچہ احادیث باب تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"بیاحادیث ان لوگوں کے قول کی تر دید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد اہل قبلہ میں سے کوئی فردیا گروہ اس وقت تک اسلام سے خارج (اور کا فر) نہیں ہوسکتا جب تک کہوہ جان ہو جھ کر اسلام سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے، یہ قول بالکل باطل ہے اس کئے کہ حضور علیہ بھی حدیث میں فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>quot;يقولون الحق ويقرء ون القرآن ويمرقون من الاسلام لا يتعلقون منه بشيء. "

ترجمه "" ووحق بات زبان ت كتب بول ك، قرآن پز صفى مول كاس كه باوجودوواسلام ت نكل جائيس كاوران كواسلام ت كوئى علاقه باقى ندر ب كار"

قرآن کی مراد کے خلاف باطل تا ویلیس اور حرام کوحلال قرار دینے والے کا فر بیں: اس کے بعد طبری بیسی فرماتے ہیں: ''اور یہ کھی ہوئی بات ہے کہ یہ خوارج مسلمانوں کے جان ومال کوحلال سیجھنے کے مرتکب صرف ان باطل تا ویلات کی بنا پر ہوئے ہیں ، جوانہوں نے قرآن کی آیات میں اس کی اصل مراد کے برمکس کررکھی تھیں ، (لبنداوہ مسلمانوں کو کا فر کہنے اور ان کے جان ومال کوحلال قرار دینے کے مرتکب ہو بچکے ہیں اس لئے وہ خود کا فر ہو گئے اگر چدا سلام سے نکلنے کا قصد نہجی کیا ہو)۔''

اس کے بعدطبری جینیہ نے اپنے بیان کی تائید میں حضرت ابن عباس بھٹاؤڈ کی مذکورہ ذیل روایت صحیحنقل کی ہے:

"وذكر عنده الخواج وما يقولون عندقراء ه القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. "

ترجمہ: ''' حضرت ابن عباس بھٹائی کے سامنے خوارج کااور قراءت قرآن کے وقت جووہ تاویلیں کرتے ہیں ان کا ذکرآیا تواس پر فرمایا کہ بیلوگ قرآن کی محکم (واضح) آیات پر توایمان لاتے ہیں اور متشابہ (غیرواضح) آیات (کی باطل تاویلات) میں ہاک ہوتے ہیں۔''

طبری میں فیر ماتے ہیں کہ جولوگ خوارج کو کافر کہتے ہیں ان کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ان کے قبل کردینے کا حکم آیا ہے :

"فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة."
(فتح الباري ج:١٢٠٠)

ترجمہ: "" ہیں ہے تہمیں جہاں ملیں ان کوتل کر دو، ہے شک جوشخص ان کوتل کرے گا، قیامت کے دن ان کے قبل کرنے کا اجریائے گا۔''

باوجودیه که عبدالله بن مسعود بلاتهٔ کی روایت میں تصریح آچکی ہے کہ بھی مسلمان کوتل کرنا تین وجوہ میں ہے کہ وہ ایک وجہ کے بغیر جائز نہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ این کوچھوڑ دے اور جماعت المسلمین سے الگ ہوجائے (معلوم ہوا کہ خارجیوں کے قبل کردینے کا حکم ای وجہ کے ذیل میں آتا ہے کہ اُنہوں نے ایٹ دین کوچھوڑ دیا اور مسلمانوں سے الگ ہوگئے ) کے ذیل میں آتا ہے کہ اُنہوں نے اپنے دین کوچھوڑ دیا اور مسلمانوں سے الگ ہوگئے ) چنانچہ امام قرطبی ہیں ہیں فراتے ہیں :

'' فارجیوں کے کافر ہونے کی تائید صدیث ایوسعید خدری را اللہ کی تمثیل ہے بھی ہوتی ہے (جس کے مختلف طرق ص: ۲۵۳ اور ۲۹۱ پر فرکور ہیں اور سابقہ حاشیہ میں ہم اس حدیث کونقل کر چکے ہیں ) اس لئے کہ اس تمثیل کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلام سے اس طرح صاف نکل جائیں گے اوران کا اسلام سے ایسے ہی کوئی علاقہ باقی ندر ہے گا جیسے تیرانداز کا تیراپنی تیزرفتاری اور تیر انداز کی قوت کی وجہ سے شکار کے جسم سے صاف نکل جاتا ہے اوراس کا کوئی اثر تیر پر باقی نہیں رہتا مین نجی حضور میں ہیں ہے اس من علاقہ 'کے مطلقا باقی ندر ہے کوان الفاظ سے ظاہر فر مایا ہے (دیکھو حدیث ابوسعید باب 'من تو ک قتال المحواد ج'کے ذیل میں)

"سبق الفرث والدم"

ترجمہ:..... ''وہ تیرشکار کے خون اور لید ہے بھی صاف نکل گیا ، ( یعنی خون وغیرہ تک کا اس پر کوئی اثر نہیں ،اسی طرح خوارج اسلام ہے نکل جائیں گے کہ اسلام کا نام ونشان تک بھی ان میں ندرہے گا)''۔

امت کو گمراہ یا صحابہ کو کا فر کہنے والا کا فر ہے، اسلام ہے اس کا کوئی علاقہ نہیں:..... چنانچہ قاضی عیاض میں اسلامی حدیث کے ذیل میں'' شفا '' کے اندر فرماتے ہیں:

''اسی طرح ہم ہراس شخص کے کا فراوراسلام ہے خارج و بے تعلق ہونے کا قطعی یقین رکھتے ہیں جوکوئی ایسی بات کہے جس ہے اُمت کی تصلیل یا صحابہ ڈٹائٹیز کی تکفیر ہوتی ہو۔''

مصنف بیشد''الروضة''نے کتاب''الردۃ'' میں قاضی عیاض بیشد کے اس قول کونقل کیا ہے اوراس کی تائید بھی کی ہے۔

خوارج کے متعلق علمائے کلام کی احتیاط کوشی: مسافظ بینینفر ماتے ہیں:

''اہل سنت میں سے علمائے کلام (متکلمین) عام طور پرخارجیوں کو''فاسق'' کہتے ہیں (کافرنہیں کہتے ) اور یہ کہ کلمۂ شہادت پڑھ لینے اور ارکانِ اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے (وہ مسلمان ہیں اور) ان پر اسلام کے احکام جاری ہیں۔ فاسق بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک باطل تاویل کی بنا پر اسپلام مسلمانوں کو کا فرقر اردے دیا اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہی اپنے مخالفین کے جان و مال کو حلال اور مباح سمجھ لینے اور ان پر کفروشرک کی شہادت دے دینے کا موجب ہوا ہے۔'' خطا بی بہت فرماتے ہیں:

''علائے اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ خارجی اپنی مشہور ومعروف گمراہی کے باوجود مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہےاوران سے شادی بیاہ کرنے اوران کا ذبیحہ کھانے کووہ جائز کہتے ہیں اور یہ کہ جب تک وہ اصل اسلام ( یعنی تو حید ورسالت،حیات بعد الموت کے عقیدہ ) پر قائم ہیں اس وقت تک کا فرنہ کہا جائے گا۔''

قاضی عیاض میشد فرماتے ہیں:

"ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہ (تکفیرخوارج کا) مسئلہ متکلمین کے لئے سب سے زیادہ اشکال کا موجب بن گیا ہے، چنا نچہ فقیہ عبدالحق نے جب امام ابو المعالی سے اس مسئلہ کو دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دینے سے معذرت ظاہر کی کہ کسی کافر کو اسلام میں داخل کردینا (اور مسلمان کہہ دینا) اور کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کردینا (اور کافر کہہ دینا) دینی اعتبار سے بڑی فرمہداری کا کام ہے۔"

نيز قاضي عياض مِينيغر مات ہيں:

''ابوالمعالی ہے پہلے قاضی ابو بکر باقلانی نے بھی اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اوراس کی وجہ بیہ بتلائی ہے کہ: ان خوارج نے صراحة تو کفر کا ارتکاب نہیں کیا ، ہاں! ایسے عقائد ضرورا ختیار کئے ہیں جو کفرتک پہنچادینے والے ہیں۔''

"امام فرالى بيالية" فيصل التفرقة بين الايمان والزندقة "مين فرماتي بين:

''جہاں تک ہوسکے کسی کو کافر کہنے ہے احتر از کرنا چاہئے ،اس لئے کہ تو حید کا اقر ارکرنے والے نمازیوں کی جان و مال کومباح (اوران کو کافر) قر اردے دینا بہت بڑی غلظمی ہے اور ہزار ہا کافروں کو (مسلمان کہہ دینے اور ان کو ) زندہ سلامت جھوڑ دینے میں غلطمی کرنا ،ایک مسلمان کو (کافر کہہ دینے اوران کو ) زندہ سلامت جھوڑ دینے میں غلطمی کرنا ،ایک مسلمان کو (کافر کہہ دینے اوراس کا) خون بہانے میں غلطمی کرنے کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔''

مخالفین کے دلائل: ....حافظ بیشیغرماتے ہیں:

''خوارج کی تکفیرنه کرنے والے علماء ایک دلیل میری پیش کرتے ہیں کہ تیسری (اور بخاری میں دوسری) حدیث میں سول اللہ سکا تی ان کے دین سے نکل جانے کو تیر کے شکار سے نکل جانے کے ساتھ تشبیہ دے کرفر مایا:

"فيتماري في الفوقة هل علق بها شيء؟"

ترجمہ: ..... ''پس تیرانداز تیر کے سرے کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں پچھ لگا بھی ہے؟ (یانہیں، یعنی یہ تیرجسم سے نکلا بھی ہے یانہیں؟ ایسے ہی ان لوگوں کے متعلق شک ہوگا کہ یہ دین سے نکلے بھی ہیں یانہیں؟)۔''

سیحدیث ان الفاظ کے ساتھ اس ہے بل حاشیہ میں نقل کی جانچی ہے۔

چنانچابن ابطال بیشیفرماتے ہیں:

''جمہور علماء کی رائے ہے کہ رسول اللہ سائیم کے قول فیتمادی فی الفوقہ۔'' سے ثابت ہوتا ہے کہ خارجی مسلمانوں کی جماعت سے خارج اور (کافر) نہیں ہیں ، اس لئے کہ 'فیتمادی'' شک کی دلیل ہے اور جب ان کا کفر مشکوک ہوا تو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا حکم قطعی طور پر کیسے لگا یا جا سکتا ہے؟ اس لئے کہ جو محف قطعی اور یقینی طور پر اسلام میں داخل ہو چکا وہ قطع ویقین کے بغیر اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔'

حضرت على طِلْتُغَوَّهُ كَى روايت: ابن بطال بيليفرماتے ہیں: حضرت علی طِلْتَوْسے''اہل نہروان''(خوارج) کے کفر کے متعلق سوال کیا گیا( کہ کیا وہ کافر ہیں یانہیں؟)فر مایا:''من الکفو فَرُوا''( کفر ہے تو وہ بھا گے ہیں)(یعنی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کفر ہے بچنے کے لئے ہی مسلمانوں سے ملیحدگی اختیار کی ہے تو جو خص کفر ہے اس قدر بچتا ہووہ کافر کیسے ہوجائے گا؟)

محدثین کی جانب سے جواب سطافظ بیلینفر ماتے ہیں:

''اگر حضرت علی جائٹو کا یہ قول (اثر) ازروئے سند سیح خابت ہوتو اس کو حضرت علی جائٹو کے خارجیوں کے ان کفریہ عقا کدسے واقف نہ ہونے کے زمانے پرمحمول کیا جائے گاجن کی بنا پرتکفیر کرنے والوں نے ان کو کا فرکہا ہے ( یعنی حضرت علی بڑتو نے یہ اس وقت فرمایا ہوگا جبکہ ان کو'' نہروانیوں'' کے کفریہ عقا نکہ کا علم نہ تھا، ورنہ وہ تو خود بخاری میں رسول اللہ سڑتی ہے ہے ای حدیث کوروایت کرتے ہیں اور اس میں'' فاقتلو ہم فان فی قتلہم اجرا لمن قتلهم " کی کی تصریح موجود ہے اور اس بنا پر انہوں نے خوارج سے خونز پر لڑائیاں لڑی ہیں اور ان کو بے دریغ قتل کیا ہے )''۔

نيز حافظ بيسة فرماتے ہيں:

"رسول الله سَلَّيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

<sup>• .....</sup> بالفاظ ہا بِقَلِّ الخوارج .... الخ کی پہلی حدیث میں موجود میں جوخود حضرت علی مناتذ ہے مروی ہے۔

طریقوں کے (مذکورہ بالا) الفاظ کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ تیرانداز اول وَہلّہ میں تیر کو ہالک صاف و کچھ کر' نوقہ'' کوشک وشبہ کی ظرے: کھناہے کہ شکار کے بدن سے گزرااور نکا ابھی ہے یا نہیں اس کے بعدا سے یقین ہوجا تا ہے کہ ( تیم شکار کے جسم سے گزرااور نکا ابقی ضرور ہے لیکن ) اتنی تیزی سے گزرا ہو نکا ان نک نہیں بالکل صاف نکل گیا ) ۔'' سے گزرا ہو نشان تک نہیں بالکل صاف نکل گیا ) ۔'' فر ہائے جیں:'' یہ بھی ممکن سے کہ حدیث کا اختلاف ان نوگوں کے اختلاف حال پڑئی ہو کہ بعض فر ہائے جیں:'' یہ بھی ممکن سے کہ حدیث کا اختلاف ان نوگوں کے اختلاف حال پڑئی ہو کہ بعض لوگ توقعی طور پر اسلام سے نکل گئے ہوں کے اور بعض کے متعلق شک ہوگا کہ اسلام سے انکا گوئی ، علاقہ سے یا نہیں؟ اور' فیتصادی'' کے الفاظ پچھلے گروہ سے متعلق ہوں ۔''اور لم یعلق اور سبق الفرث والام پہلے گروہ سے متعلق ہوں۔''اور لم یعلق اور سبق الفرث والام پہلے گروہ سے متعلق ہوں۔

امام قرطبی ہیں۔''الم فقع م'' میں فرماتے ہیں ،ازروئے حدیث خواری کا کفر ( بمقابلہ عدم کفر کے ) زیادہ واضح ہے''۔

### خوارج کوکا فر کہنے اور نہ کہنے کا فرق: اس کے بعد قرطبی میں پینے فرماتے ہیں:

خوارج کوکافر کہنے کی صورت میں ان ہے جنگ کی جائے گی اور آئی کیا جائے گا اور ان کے بیوی بول کوقید ئی بنایا جائے گا ، چنا نچے محدثین کے ایک گروہ کا مسلک اموال خوارج کے بارے میں یہی ہے اور کا فرنہ کہنے کی صورت میں باغی مسلمانوں کا سامعاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا جو اسلامی حکومت ہے بعثاوت کر کے لڑنے کے مقابلہ پر آجا نمیں ( یعنی جولڑتے ہوئے مارے جا کمیں گے وہ مارے جا کمیں گے اور جونج جا کمیں گے ان کو بعناوت کی سزادی جائے گی یا معاف کر دیا جائے گا ، امام کی رائے پر موقوف ہے )'۔

آ گے فرمائے ہیں:

''لیکن ان میں سے جواوگ سی پوشیدہ گمرای کو دل میں رکھتے ہوں گے اس کے منظر عام پر آجانے کے بعد آیاان سے تو بہ کے کہا جائے گااور تو بہ نہ کرنے کی صورت میں ان کوئل کیا جائے گایا نہیں؟ بلکہ ان کی گمرای کے ازالہ اور تر دید کی کوشش جاری رکھی جائے گی؟ اس کے بارے میں عاماء کے درمیان اس طرح اختلاف ہے جیسے ان کو کا فر کہنے اور نہ کہنے کے بارے میں (یعنی جولوگ کا فر کہتے ہیں وہ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور جو کا فرنہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں ۔

لئيكن فرماتے ہيں:

'' تکفیر کا درواز ہ بڑا خطر ناک درواز ہ ہے ،اس ہے احتر از اور سلامتی کے برابر ہمارے نز دیک

### كوئى چيزېيں (يعنى جہال تك ہو تكائي سے احتر از كياج ئے)۔"

(۱)احادیث خوارج سے مستنبط فوائد واحکام : .... قرطبی بیسیفر ماتے ہیں:ان احادیث میں رسول اللہ مناتیج کی ایک عظیم الشان پیشین گوئی اور صدافت کی دلیل بھی موجود ہے کہ ایک واقعہ کے پیش آنے سے بہت پہلے آپ نے ہو بہواس کی خبر دے دی ،اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب خوارج نے اپنے مخالف مسلمانوں کے کفر کا اعلان کر دیا تو ان کا خون بہائے کو بھی اپنے لئے حلال ومباح سمجھ لیا(اور بے دریغ خون ریزی اورقل وغارت شروع کردی )غیرمسلم ذمیوں (یہودونصاریٰ) کی تو جان بخشی کردی که: ''بیز می ہیں ،ان ہے ہم ( جان و مال ) کی سلامتی کا )معاہدہ کر چکے ہیں ،اس کوضرور پورا کریں گئے'۔مشرکوں ہے بھی قبل وقبال ترک اور جنگ بندی کردی ( کہ بیتو ہیں ہی کا فرومشرک ان ہے دین کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا )اورا پنے مخالف مسلمانوں سے خون ریزلڑا ئیاں لڑنے (اور بے گناہ مسلمانوں کونل وغارت کرنے ) میں مشغول ہو گئے ( کہان ہے دین کونقصان پہنچتا ہے، گمراہی تچھیلتی ہے،اس لئے کہ بیمسلمان کہلاتے ہیں ان کوصفحہُ جستی ہے مٹانا فرض عین ہے،العیاذ باللہ!) پیہ ان جاہلوں کی انتہائی حما فت اور سیہ باطنی کی دلیل ہے، جن کے قلوب علم ومعرفت کے نور سے محروم اور تاریک تھےاوران کے قدم ایمان ویفین کے سی محکم مقام پررائخ نہ تھے (اوریہی رسول اللہ مٹانٹیلم کی پیشین گوئی تھی " بقوء و ن القرآن و لا یجاوز حناجرهم. ")اس کے ثبوت کے لئے یہی بہت کافی ہے کہان کے سرغنہ (ابن ذی الخویصرہ) نے خود صاحب شریعت ملیٹا کے حکم کوٹھکرایا او۔العیاذ بالله! آپ سَائِفَةٌ برطلم جور كا بهتان لگایا تھا (جس پر حضرت عمر الانتذا س كُوتل كرنے كے لئے تيار ہو گئے تھے)اللہ بچائے ایسی سرکشی اور گستاخی و بے باکی ہے۔

(۲) کفار مشرکین کی بنسبت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے ۔۔۔۔۔ ابن ہمیرہ ہوائی فارمشرکین کے خوارج سے ہمیرہ ہوائی کے بنسبت کفارہ شرکین کے خوارج سے ہمیرہ ہوا اور ان کے فتنہ کا استیصال کرنا زیادہ ضروری ہے (اس لئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: 'اینما لقیتمو ہم فاقتلو ہم فان فی قتلهم اجوا لمن قتلهم یوم القیامۃ'') اس کی حکمت سے ہے کہ ان خارجیوں سے جنگ کرنا دین کے اصل سرماید (دین اور دیندارمؤمن) کی حفاظت کے لئے ہے اور کفارہ شرکین سے جنگ کرنا منافع کمانے (یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایی کھاظت منافع کمانے کی بنسبت غیر مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایی کھاظت منافع کمانے کی بنسبت زیادہ ضروری اور مقدم ہوتی ہے)

(m) جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے:..... نیز اس حدیث ہےان تمام لائق تاویل آیات کے ایسے ظاہری معنی مراد لینے کی ممانعت بھی نکلیٰ ہے جوا جماعِ امت کے خلاف ہوں ( یعنی جن آیات میں سیجے تاویل کر کے اجماع امت کے موافق ومطابق بنایا جاسکتا ہے اُن وہ ظاہری معنی مراد نہ لینے حابئیں جواجماع اُمت کے مخالف ہوں، مثلًا "ان الحكم الا لله" كے يمعنى مراد لينا كداللہ كے سوا اوركسي كى حاكميت درست نہيں، لہٰذاعلی ڈاٹنٹؤ بھی کا فراور واجب القتل ہیں اور معاویہ ڈاٹنٹؤ بھی ،اس لئے کہ دوتوں حاکمیت کے مدعی ہیں یا دونوں نے حکم کے فیصلہ کو مان لیا ہے ،قطعنا غلط اور اجماع امت ونصوص قر آنیہ کے خلاف ہیں ) (۴) دینداری میںغلوخطرناک ہے:....نیزاناحادیث میں دینداری کےاندراس غلو(حد سے تجاوز ) کواور عبادت میں اس نفس کشی کوجس کی شریعت نے اجازت نہیں دی خطرنا ک قرار دیا ہے، (چنانچہ خوارج کا یہی غلوتمام تر فساد اور کفر وخذلان کا سبب بنا ہے)اس لئے کہ صاحب شریعت علیٰلانے تو اس شریعت کو انتہائی مہل اور قابل عمل قرار دیا ہے ،اسی طرح کفار کے ساتھ مختی اور تشدد کی اورمؤمنین کے ساتھ راُفت وشفقت کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے ،کیکن ان خوارج نے (محض اپنے جہل اورغلو فی الدین کی وجہ ہے) بالکل اس کے برمکس کر دیا تھا ( کیمؤمنین کے ساتھ ظلم وتشد داور كفار كے ساتھ شفقت وراً فت كوا پنا شعار بلكه جزوا يمان بناليا تھااور رياضات شاقه ميں غلو كى وجہ ہے دین کوانتہائی دشواراورشر بعت کونا قابل عمل بنادیا تھا)۔

(۵) امام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے ،اس سے جنگ کرنا صروری ہے: .....ای طرح ان احادیث سے اس فردیا جماعت سے جنگ کرنے کی اجازت بھی نگلتی ہے جوامام عادل کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ کراس کے مقابلہ پر آمادہ کارزار ہوجائے اوراپنے فاسد عقائد کی بناپر قل وغارت اورخوزیزی شروع کردے، ای طرح وہ فردیا گروہ جور ہزنی اورغارتگری اختیار کرکے ملک میں فساداور بدائنی پھیلادے اورلوگوں کے لئے گھرول سے نگلنا اور سفر کرنا خطرناک و ناممکن بنادے۔ میں فساداور بدائنی پھیلادے اورلوگوں کے لئے گھرول سے نگلنا اور سفر کرنا خطرناک و عال کو بچانے کی بال! جوفر دیا گروہ کی ظالم حکمران کے ظلم وجور سے اپنی جان و مال اور اہل وعیال کو بچانے کی غرض سے بغاوت کرے وہ شرعاً معذور ہے اس کے خلاف ( ظالم حکمران کی حمایت میں جنگ نہ کرنی عباس لئے کہ اس مظلوم کوئی پنچتا ہے کہ وہ بقد رطافت وقوت ظالموں سے اپنے جان و مال اور اہل وعیال کی حفاظت کرے، '' کتاب الفتن' میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

اہل وعیال کی حفاظت کرے '' کتاب الفتن' میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

چنا نے طبر کی میں بیسٹی نے بسند صبح حضرت علی رہائی نے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رہائی نے کہ رہائی کے دخترت علی بڑائی نے کے دخترت علی بڑائی نے کے دخترت علی بڑائی نے کہ کرنے کی جانے کہ کا بھرت علی بڑائی نے کہ رہائی کی ہے کہ دخترت علی بڑائی نے کہ کا کہ کیا کہ کا کرنا کو کیا کہ کا کہ کا میال کی جنا کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی نے کے دخترت علی بڑائی نے کہ کیا گائی کے دخترت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بڑائی کے دوایات نقل کی ہے کہ دوایت نوائی کے دوایات کو کر ہے کہ دوایات کیا کہ کیا گائی کے دوایت علی کے دوایات کیا کہ کی دوایات کیا کہ کو کر کے کہ کہ دو کیا کہ کو کوئی کے دوایات کو کی کے دوایات کیا کی کر کیا کے دوایات کی کر کیا کہ کوئی کی کر کیا کے دوایات کیا کی کوئی کے کیا کیا کی کوئی کے دوایات کیا کہ کی کی کر کا کے دوایات کیا کیا کہ کیا کے دوایات کیا کہ کی کر کیا کیا کوئی کی کی کی کر کے کا کر کیا کی کر کی کر کی کر کیا کے کر کی کر کیا کی کر کیا کیا کیا کوئی کے کر کیا کیا کی

خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ''اگریہلوگ امام عادل کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو بے شک ان سے جنگ کرواور اگر امام ظالم کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو ان سے جنگ ہرگز نہ کرو،اس لئے کہاس صورت میں بیشر عامعذور ہیں۔''

حافظ مِينيغرماتے ہيں:

'' کربلا کے میدان میں حضرت حسین بن علی پھٹھ کی جنگ یزید سے اور'' حرہ'' (مدینہ ) میں اہل مدینہ کی جنگ میزید سے اور'' حرہ'' (مدینہ ) میں اہل مدینہ کی جنگ عقبہ بن مسلم کی فوج سے (جویزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) اور'' مکہ'' میں عبداللہ بن زبیر رہائٹی کی جنگ ججاج سے ، نیز عبدالرحمٰن بن اشعث کے واقعہ میں قراء قرآن کی جنگ ججاج سے اسی قبیل سے ہیں (یعنی ظالموں کے خلاف ان کے ظلم وجور سے بہنے کے لئے لڑی گئی ہیں ، یہ حضرات عنداللہ معذور تھے )''۔

(2) خارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے : سنیزان احادیث سے یہ جمی ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد یہ کے تمام گراہ اور باطل پرست فرقوں میں سب سے زیادہ خطرناک خارجی فرقہ ہوتا ہے کہ امت محمد یہ کے تمام گراہ اور نظر انیوں سے بھی زیادہ ضررساں ہیں • (اس لئے کہ بیاسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہیں)

حافظ مُیشینفر ماتے ہیں: ابن ہبیر ہ مُیشینہ کابیآ خری استنباط اس قول پرمبنی ہے کہ خوارج مطلقا کا فر ہیں ( گویا حافظ ابن حجر مُیشیئی کے نز دیک بھی یہی قول رائج ہے )۔

<sup>•</sup> سبہ ہمارے زمانہ میں بھی اسلام اور قرآن کے نام پر کفر اور دین کا نام لے کر بددی پھیلانے والے افر اداور فرقے موجود ہیں اور نوبنو پیدا ہور ہے ہیں ،ان کی تکفیر اور نیخ کنی آئی ہی ضروری ہے پیدا ہور ہے ہیں ،ان کی تکفیر اور نیخ کنی آئی ہی ضروری ہے جتنی اس زمانہ میں خوارج کی تکفیر اور نیخ کنی ضروری تھی اور اس رسالہ کواس وقت اردو ترجمہ اور شائع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ،اللہ تعالی اس می کومشکوراور دین ودینداروں کوان فتنوں سے محفوظ فرمائیں ،آمین ٹم آمین ۔ از مترجم ۔

(۸) حضرت عمر طالتین کی منقبت سیز ان دحادیث ہے حضرت مر طابق کی بہت بڑی منقبت نکلتی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں بہت بخت تنے (اس لئے کہ وہ ابن ذی الخویصر ہ کے رسول اللہ مُلِی کے کام وجور کی جانب منسوب کرتے ہی اس کوئل کرنے کے لئے تیار ہو گئے )

## (۹) کسی کے دین وایمان کی تصدیق محض اس کے ظاہر کود مکھ کرنہ کر دینی جا ہے:....

نیز ان احادیث سے ریبھی ثابت ہوتا ہے کہ کس فردیا فرقہ کی تعدیل (دین وایمان کی تصدیق) میں محض اس کے ظاہری اقوال واعمال پراکتفاء نہ کرنا چاہئے ، آئر چہ وہ عبادت وطاعت ، دین داری و پر ہیزگاری اور زہدو تفقیف میں انتہا کی مقام پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، جب تک کہ اس کے باطنی عقائد واعمال اور اندرونی حالات کی تحقیق نہ کرلی جائے (اس وقت تک اس کے دین وایمان کی تفیدیق نہ کی جائے ، ورحقیقت حضور علیہ بھالا کی مقصد ہی اس حدیث سے امت کو متنبہ کرنا اور دھو کے ہیں پڑنے سے بچانا ہے )۔

حافظ ابن جمر بیشای سے ۱۳۷۷ باب 'قتل من ابی قبول الفرائص '' کے تحت حدیث' روّت' کے ذیل میں ایمان واسلام کے شرعًا معتبر ہونے کے نئے تو حید ورسالت کے ساتھ ساتھ ''جمیع ماجاء به النبی مُنَّافِیْنِ پر ایمان لانے اور جملہ احکام شریعت کی پابندی کا اقر ارکرنے کا ضروری ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں ، تا کہ ثابت ہوجائے کہ کسی بھی فرض شرعی کا ایکار موجب کفر ہے، چنانچہ حضرت ثابت کرنا چاہتے ہیں ، تا کہ ثابت ہوجائے کہ کسی بھی فرض شرعی کا ایکار موجب کفر ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی اس روای کے سلسلہ میں جس کی تخریخ امام بخاری مُنافِق کی اب ''فقل من ابی قبول الفو ائص '' کے ذیل میں کی ہے اور ہم حاشیہ میں اس کوفل کر چکے ہیں :

"اس حدیث رقت سے بیجی فابت ہوتا ہے کہ جو تحقی صرف" لااللہ الاالله" کہا رہ جہاس پر (محمد رسول الله) اضافہ بھی کرے، اس کونل کرنامنوع ہے، لیکن کیا وہ صرف اتنا ہی کہنے ہے۔ مسلمان بھی ہوجائے گا؟ میکل بحث ہے بھی کہ وہ مسلمان تو نہ ہوگا مگراس کے قل سے بازر بنا واجب ہے اس کے بعد تحقیق کی جائے اگر وہ اس کے ساتھ رسالت (محمد رسول اللہ) کی شہادت بھی واجب ہے اس کے بعد تحقیق کی جائے اگر وہ اس کے ساتھ رسالت (محمد رسول اللہ) کی شہادت بھی دے اور تمام احکام شریعت کی پابندی کا اقرار بھی کرے تب اس کومسلمان قرار دیا جائے گا رسول اللہ مائی ہے کہ اگر رسالت کی شہادت نہ وے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تا ہوئے سے اس خوش ہے ہے کہ اگر رسالت کی شہادت نہ وے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لااللہ الااللہ" کی شہادت نہ وے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لااللہ الااللہ" کی شہادت نہ وے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لااللہ الااللہ" کی شہادت نہ وے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لااللہ الااللہ" کے باوجود کا فراور واجب القتل ہے)"۔

امام بغوی میشدیفرماتے ہیں:

<sup>&#</sup>x27;' بید کا فراگر بت پرست ہو یا دو خداؤں کا ماننے والا ہو (جیسے مجوی که' پیز دال'' اور'' اہر من''

دوخدا مانے ہیں) تب تو ضرف کلمہ تو حید لااللہ الاالله پڑھ لینے پر ہی اس کومسلمان قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد تمام احکام شریعت کے مانے اور اسلام کے سواتمام مذاہب سے بعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگریہ کا فرتو حید کا تو قائل ہے مگر رسول اللہ سائے آئے کی نبوت کو نہیں مانتا (جیسے یہودی یا نصرانی) تو جب تک 'محمد رسول اللہ ''نہ کے اس کومسلمان نہ قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا عقیدہ یہ کہ محمد کر سول تو ہیں مگر صرف اہل عرب کے لئے ہیں تو اس کے مسلمان قرار دینے کے لئے ہیں تو اس کے مسلمان قرار دینے کے لئے ''رسول اللہ'' کے ساتھ''الی جمیع المنحلق'' (تمام مخلوق کے لئے ) کا اضافہ بھی ضروری ہے اور اگر کسی فرض شرعی کا انکار کرنے یا حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ ہے اس کو کا فرار دیا گیا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لئے آپ اس عقیدہ سے تا نب ہونے کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔''

حافظ مِسْدِ فَتِح الباريج: ١٢ص: ٢٥٥ مين فرمات بين:

''علامہ بغوی میشند کے بیان میں''یجبو'' کے لفظ کا تقاضایہ ہے کہ اگر وہ التزام احکام شرعیہ کا اقرار نہ کرے تواس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے (بعنی اس کواس حالت پر نہ چھوڑا جائے گا بلکہ اقرار نہ کرے تو مرتد قرار دے کراس کوئل کر دیا جائے گا) علامہ قفال نے اس کی تصریح کی ہے۔''

خوارج کے بارے میں امام غزالی ٹیٹ کی شخفیق: مسافظ ٹیٹ فتح الباری ص:۲۵۲ پر باب' قتل النحوادج ''کے ذیل میں خوارج کے مختلف فرقوں اور ان کے عقائد کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

''امام غزالی بینین 'وسط'' میں دوہرے علاء اسلام کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھم خوارج کے سلسلہ میں دوصور تیں ہیں ،ایک یہ کہ ان پرمرید کا تھم لگایا جائے ،دوسرے یہ کہ ان کو باغی مسلمان قرار دیا جائے ،امام رافعی بینین ہیں ،ایک ہو دی ہے ۔۔۔۔۔ مگر یہ ارتد ادکا تھم ہر خارجی مسلمان قرار دیا جائے ،امام رافعی بینین ہیں کے دوگروہ ہیں ،ایک گروہ وہ ہے جو حکومت سے بعاوت بھی کرتا ہے اوراپ باطل عقائد کے ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے ،یہ وہی ہیں جن کا ذکر او پر آچکا ہے کرتا ہے اوراپ باطل عقائد کے ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے ،یہ وہی ہیں جن کا ذکر او پر آچکا ہے داور یقینا کا فر ہیں ) دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنے عقائد کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لئے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے پھر اس دوسر ۔ اگروہ کی بھی دو حصی بیں ،ایک وہ جماعت جن کی بغاوت کا محرک دین کی حمایت وصیات اور خلق اللہ کو ظالم حکم رانوں کے جوروستم سے نجات دلانے اور سنت رسول اللہ کو قائم کرنے کا جذبہ ہے ،یہ حضرات اہل حتی ہیں انہی میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علی ٹائٹواور ' حرہ'' (مدینہ) میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علی ٹائٹواور ' حرہ'' (مدینہ) میں (مروانیوں سے جنگ حق ہیں انہی میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علی ٹائٹواور ' حرہ'' (مدینہ) میں (مروانیوں سے جنگ

کرنے والے ابل مدیند اور ( حجات سے جنگ کرنے ویس )''قرب' دوخل ہیں ( ان کو یقیغا کافر ومر تدنیس کہا جاسکتا ہے وعرف ملک کیری ومر تدنیس کہا جاسکتا ہے وعارف ملک کیری کے جذبہ کے تحت ہے جوصرف ملک کیری کے جذبہ کے تحت ( حکومت وقت سے ) بغاوت کرتی ہے خواہ کوئی فدہی ممرای ان میں پائی جائے ، خواہ نہیں ، یہ یقیغا باغی ہیں ، کتاب الفتن میں ان شاء اللہ ان کا تھم بیان کیا جائے گا۔''

اجماع امت كا مخالف كافر اور دين سے خارج بے .....حافظ ابن جمر بينيدي ابت كرنے كے لئے كدوہ فرائض واحكام شرعيد جن كا انكار كرنے سے ایک مسلمان كافر ومر تد ہوجا تا ہے ، ان كا "متوابر" بونا ضرورى نبيس، بلكه" بجمع علي" عقائد واعمال كا متكر بھى كافر ومرتد ہے، ، ج: ١١هى: ١١هـ اير حضرت عبدالله بن مسعود بني كن حديث لا يحل دم امرى مسلم ....الخ" كونيل من النادك لدينه المفاد ق للجماعة" كى حديث كرنے كے بعدفر ات بين:

''صحیح یہ ہے کہ منکرا جماع کوصرف اس صورت میں کا فرکہا جائے گا جبکہ وہ کسی ایسے امراجماعی کا انکار کرے جس کا وجوب قطعی طور پر دین ہے ثابت ہو، مثلاً صلوات خمسہ کا منکر۔''

بعض علماء نے اس سے زیاد و متاظ تعبیر اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ جس امراجما کی کا'' وجوب'' تواتر سے ثابت ہو ،اس کا منکر کافر ہے۔ حدوث عالم کا عقیدہ بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض ہیں وغیرہ علما ، دین نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر پرامت کا اجماع نقل کیا ہے۔''

يشخ ابن دقيق العيد بيسية فرمات مين

''اس مقام پر( مسئلہ حدوث عالم کے باب میں ) بعض ایسے بزرگوں کے قدم پیسل محنے ہیں جو علوم عقلیہ میں مہارت کے بلند با تگ دعو کے کرتے ہیں ،لیکن درحقیقت وہ فلسفہ یونان کی طرف ماکل ہیں،ان کا خیال ہے کہ جو صدوت عالم کا منکر ہواس کو کافر نہ کہا جائے ،اس لئے کہ اس میں صرف 'اجماع' کی مخالفت ہے اور اہل سنت کاس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ ''اجماع کا مخالف مطلقاً کافر نہیں بلکہ جواجماعی مسائل بطور تو اتر صاحب شریعت سے ثابت ہوں صرف ان کا مخالف کافر ہوتا ہے۔' (اور حدوث عالم ان کے خیال میں صاحب شریعت سے بطور تو اتر ثابت نہیں ہے) شیخ ابن دقیق العید نہیں فرماتے ہیں ہے استدلال ساقط اور نا قابل النفات ہے، یا بھیرت ایمانی سے محروی اس کامحرک ہے، یاجان ہو جھ کر حقیقت سے آمکھیں بند کر لینا اس کامحرک ہے، یاجان ہو جھ کر حقیقت سے آمکھیں بند کر لینا اس کا ایمانی عیف ہے، اس لئے کہ حدوث عالم ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت کا اجماع بھی ہے اور از روئے سند متو اتر بھی ہے (لہٰذا اس کا منکر یقینا کافر ہے)''

حافظائن حجر بیشدیس: • ۸اپراس بحث کواس پرنتم کرتے ہیں کہ: ''اجماع کا مخالف''مفارق للحہ باعد ''میں داخل (اور کافر)ہے۔''

\*

# حافظ ابن حجر میشد کے مذکورہ بالا اقتباسات سے مثقے ہوتے ہیں ان کا بیان

اورمصنف عین کی ان پر تنبیه اور دوسرے ماخذے مزید تا ئید

اؤل: خوارج و محدین کی تکفیر کے ہارے میں اما م بخاری بیشند کی رائے: اسمامیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری بیشند کی رائے: اسمامی المؤمنین فی الحدیث امام بخاری بیسید ' خواری ' کان بعض فرقوں کی تکفیری جانب مائل ہیں جو متحق المؤمنین فی الحدیث امام بخاری بیسیان نیس اس کی تصریح کرتے ہیں ، نیز حق کو منوادیے اور تو بیران الوکا فراور واجب القتل قرار دیتے ہیں اور بیان کے موانا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ بیتو ممکن ہی نہیں کہ ان کوحق کے قبول کرنے پر مجبور ومضطر کردیا جائے ، لینی انسان کی قدرت ہے باہر ہے کہ وہ کسی متکر حق کے دل میں اس طرح لفین والمیان پیدا کردے اور حق کو دل میں اتار دے کہ اس کے بعد اس عنا داور سینز وری کے علاوہ اور کو گئی مرتبہ باقی ندر ہے ۔ جیسا کہ ان سطح عقل والوں کا زعم ہے جوائم بدوین کے اقوال وکت کے علم ومطالعہ مرتبہ باقی ندر ہے ۔ جیسا کہ ان کے زد یک حق وباطل اور آزاد کی قدر اور اگر کی کیا بند اور عقل حتی ہو اسمام ہے خارج وکا فرقر ار دے سکتا ہے ان لوگوں کے زد دیک کی منا بخیر میں اور نہ کوئی کسی کا پابند نہیں اور نہ کوئی کسی کو انسان کی جب تک وہ خور قائل نہ ہوجائے اسلام ہے خارج وکا فرقر ار دے سکتا ہے ، ان لوگوں کے زد دیک کسی منکر حق کو بہت تک وہ خور قائل نہ ہوجائے اسلام ہے خارج وکا فراور سے تی مزائر اور دینا در سے نہیں علاء ندا ہب ار بعد کا فیصلہ بہی ہے کہ مرتبہ ہے تو بہ کرائی جائے ، اس کے شبکو (جو جب تک وہ خور قائل نہ ہوجائے اسلام ہے خارج ، کافر اور سے تی مرائی جائے ، اس کے شبکو (جو

ا این مقل سے بالک کورام کردہا ہے۔ اور دین کے طعی اور اور ان بھی میں اور علاق فیم آن کا مدق ہوا ورای مقل وقیم کے معیار پرقر آن کی مراد تعین کرنے میں مصروف اور مصر ہے اور دین کے طعی اور این کی احکام میں نہایت آزادی کے ساتھ والیمیں اور تحریفیں کردہا ہے، نہایت ہے باکی ہے ترام کو حال اور حلال کوترام کر رہا ہے اور مدتی ہے کہ اسلام یہی ہے جو میں نے سمجھا ہا اور میں کہتا ہوں۔ حالا نکہ علوم قرآن وحدیث اور اصول دین فیر بہت ہوگئی کورا اور جابل محض ہے، قرآن وحدیث اور علوم دینیہ کی زبان عربی کہتا ہوں۔ حالا نکہ علوم قرآن وحدیث اور علوا فیل فی اس کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں تو بر ملا کہتا ہے کہ '' قرآن صرف علماء کے لئے نہیں اُترا ہے اور مواوی بی دین کے خصکہ دار نہیں ہیں، ہم ان کی پیرو کی کشور کریں؟ ہمیں بھی خدائے مقل وقیم دی ہے۔ ''غرض رسول اللہ ویوٹ کی بیشین گوئی ''اعجاب کل ذی دائی ہو آیہ۔''اس زمانہ کیں پورک ہو کی صادق آری ہوائید!۔ از مشرجم۔

باعث ارتداد ہے) دور کیا جائے ، یعنی اس کے سامنے ایسے دلائل بیان کئے جا تھیں جواس کے شبہ کو دور کرنے کے لئے کافی ہوں ، نہ یہ کہ کوئی خوا ہی نخوا ہی اس کے دل میں حق کا یقین اتار دے اور اس کے مائے پراس کو مجبور کرد ہے ، اس کے بعد بھی اگروہ باز نہ آئے تو اس کو کفر کی بنا پر تس کردیا جائے۔
شیخ ابن جام مجید تی مسامرہ ' میں ص: ۲۰۸ طبع جدید مصر، پر ایسے امر قطعی کے انکار کے بارے میں جو ضروری (متواتر ) نہ ہو، فرماتے ہیں :

''مگریه کهاہل علم اس منکر کوسمجھا ئیں اور بتلا ئیں کہ پیطعی (یقینی) امرے اس پربھی اگروہ ( انکار یر ) اڑار ہے تو اس کوکا فرقر اردے کرقل کردینا جائز ہے۔''

حموی بیشنانے کتاب ''الجمع والفرق'' میں امام محمد بیسنے کا اور ''البحر الرائق'' میں امام ابو یوسف بیشنانے کا جوقول' فرقہ جاملہ'' کی تعلیم کے ذیل میں اور'' فقاوی بندیہ' (عائمگیری) میں ج: اص:۲۶۹ پر کتاب''الیتیمہ'' سے نماز کے متعلق جوقول نقل کیا ہے ،ان نمام اقوال سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مخالف کے سامنے دلائل بیان کردینا اوراس کے شکوک و شبہات کا از الدکردینا کافی ہے ،اس کے دل میں جن کوا تاردینا اور منوادینا ضروری نہیں کہ بیان نی قدرت سے باہر ہے۔

اب آپ''صحیح بخاری'' کے تراجم لیجئے اور دیکھنے کہ ہم نے امام بخاری جیسیے کے جس رحجان کا دعویٰ کیا ہے(وہ مس طرح ظاہرو ثابت ہے)''نعیج بخاری''میں امام بخاری جیسیے فرماتے ہیں:

"باب قتل الحوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم وقوله تعالى:
وما كان الله ليضل قومابعداذ هدهم حتى يبين لهم ما يتقون "(ن ٢٠٣٠) ترجمه: " فارجيون اور طحدون پر جحت قائم كردي كے بعدان كول كردين كابيان اور الله تعالى كاس قول كاس كا ثبوت اور الله تعالى كى ثان سے يه بعيد ہے كه كى قوم كو وہ بدايت كردين (اور راوحق دكھا دينے) كے بعد مراہ كردے ، يبان تك كه ان پروہ طريقے واضح فرمادے جن سے وہ (گرابى سے) ني عين "

اس کے بعدوہ دوسرابابان''اعذار'' کو بیان کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں جن کی بناء پران لوگوں کے تل کوترک کیا گیا، جہاں بھی ترک کیا گیااور فر ماتے ہیں!

''باب من توك قتال المحوارج للتألف والئلا ينفر الناس منه'' (ج ٢٠٠٠) ترجمه: ''' خوارج سے جنگ ترگ كرنے كابيان تاليف قلب كى غرض سے اور اس لئے كه لوگ اسلام سے نفرت نه كرنے لگيس۔''

اس کے بعد تیسراباب ص: ۱۰۲۵ پر '' تاویل'' پر قائم کرتے ہیں ( کہکون می تاویل معتبر اور مؤثر

ہےاورکون تی تبیس) فرماتے ہیں:

"باب ما جاء في المتأولين" (تاويل كرت والول كابيان)

چنانچە حافظ ابن حجر ئىينىية كے شاگر درشيد شى الاسلام زكر يا انصارى ''شخفة البارى'' شرح بخارى كەلەر تەچەر:

"ولا خلاف ان المتأول معذور بتأويله اذا كان تأويله سائغا. "

ترجمہ:....."اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تاویں کرنے والا اپنی تاویل کی وجہ ہے معذور (اور جاہل) سمجھا جائے گا،بشرطیکہ کلام عرب میں اس تاویل کی ٹنجائش ہو''۔

لہٰذا معلوم ہوا کہ اس سے مطلق تاویل (حاہد کام عرب میں اس کی گنجائش ہو، چاہے نہ ہو)مرادنبیں ہوسکتی ،اس لئے کم محض تاویل (خواہ کیسی بی ہو) مؤدّل کوتل سے نبیں بچاسکتی بلکہ کفر سے بھی نبیس بچاسکتی (جیسا کہ قلم خوارج سے ظاہرہے)۔

ثانی: کسی بھی قطعی امر کا انکار کفر ہے، اگر چید منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جا نتا ہو: ۔۔۔۔۔سکی بھی قطعی ( بقینی )امر کا انکار کفر ہے اور یہ بھی شرطنبیں کداس کے قطعی ہونے کو وہ جا نتا ہو پھرانکار کر ہے اور تب ایک قطعی امر کا ( جان بوجھ کر ) انکار کرنے کیوجہ سے کا فر ہو جیسا کہ بحض وہم پرستوں کا تو ہم ہے بلکہ اس امر کا فی الواقع قطعی ہونا شرط ہے ( خواہ منکر کو اس کا علم ہو یا نہ ہو ) ایسے واقعی امرقطعی کا جو محض بھی انکار کرے گا ( کا فر ہو جائے گا ) اس سے تو ہر نے کو کہا جائے گا اگر تو ہے کر لی تو فیہا ورنہ کفر کی بنا پر اس کو آل کر دیا جائے گا اور بقول شاعر:

#### وليس وراء الله للمرء مذهب!

ترجمہ: سانسان کے لئے اللہ (پرایمان لانے اوراس) سے ذرنے کے سوا کوئی راہ نہیں۔' (ایک کا فر ومرتد کے لئے بھی تو بہ کے سوا اور کوئی راہ (نجات) نہیں) یہ تنقیح شیخ تقی الدین سبکی ہیں ہے بیان سے بھی جس کو حافظ بہت نے ج:۲اس:۲۶۷ پرنقل کیا ہے ،مستبط ہوتی ہے۔ ثالث: كسى ابل قبله كے اسلام سے خارج اور كافر ہونے كے لئے تبديل مذہب كا

قصد ضروری نہیں: ...... حافظ ابن حجر بیت کا مذکورہ بالا بیان ان لوگوں کے قول کی بھی تر دید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ:''اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد کسی اہل قبلہ مسلمان کواس وقت تک کا فرنہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ خود جان ہو جھ کر اسلام سے نکلنے (اور مذہب تبدیل کرنے) کا ارادہ نہ کرے۔

یہ تنقیح حافظ میں ہے ج:۱۲ص:۲۶۷ پرنقل کردی طبری میں کے بیان سے نیز قرطبی میں کے بیان سے نیز قرطبی میں ہے ۔ بیان کے آخری حصہ سے بھی نکلتی ہے۔

۔ حافظ ابن تیمیہ میں کے مذکورہ ذیل بیان ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ''الصارم المسلول'' کے ص: ۳۶۸ پر (مرتد کی تو بہ کے معتبر نہ ہونے کے ذیل میں ) فرماتے ہیں:

''غرض یہاں ہے ہے کہ جیے ارتد ادسب وشتم کے بغیر بھی محقق ہوسکتا ہے ای طرح تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارادہ کے بغیر بھی محقق ہوسکتا ہے ( یعنی کسی بھی موجب ارتداد تول وفعل کا ارتکاب انسان کے مرتد ہوجانے کے لئے کافی ہے، قصد وارادہ کا مطلق وخل نہیں ) جیسے کہ اہلیس'' انکارر بوبیت' کا قصد کئے بغیر (محض حضرت آ دم بیسیۃ کو بحدہ کرنے ہے انکار واستکبار کی وجہ سے ) کا فر ہوگیا (حالانکہ'' یاد ب '' کہدرہا ہے ) اگر چہاس قصد ( تبدیل ند ہب وارادہ تکذیب رسول ) کا نہ ہونا اس محض کے لئے ایسا ہی مفید نہیں جیسا کہ کھم کفر کہنے والے قصد کفر کا نہ ہونا مفید نہیں وارادہ تکمہ کفر کا نہ ہونا مفید نہیں کہنا ہی موجب کفر ہے،خواہ کہنے والا کا فر ہونے اور مذہب تبدیل کرنے کا قصد وارادہ کرے یا نہ کرے ،ایسے ہی محض زبان سے موجب ارتد ادکامہ کا کہنا ہی مرتد ہونے کے لئے کافی ہے تبدیل مزہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارادہ کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ )۔''

"(علاوہ ازیں) اس شخص نے (موجب ارتداد تول یا فعل کا ارتکاب کرکے) محض اعتقاد کی تبدیل کا اظہار نہیں کیا کہ دوبارہ اس عقیدہ کی جانب رجوع کر لینے (اور توبہ کرنے) ہے اس کی جان ومال محفوظ ہوجائے اور پاداش ارتداد یعنی قتل ہے تی جائے) بلکہ بیتو بین دین اور ایذاء سلمین کا مرتکب ہوا ہے (اس کی سز ااس کو ضرور دی جائے گی) اور بیقول (یعنی زبان سے کلمہ ارتداد کہنا) تغیر اعتقاد کے لئے لازم بھی تو نہیں (ہوسکتا ہے کہ اعتقاد نہ بدلا ہواور محض ایذاء سلمین کے لئے بیکلمہ کہتا ہو یااعقاد بدل جائے اور زبان سے اظہار نہ کرے) تا کہ اس قول (کلمہ ارتداد) کا حکم تغیراعتقاد کے حکم کی مانند ہوجائے (اور توبہ قبول کر لی جائے ، در حقیقت موجب ارتداد قول یا فعل کا ارتکاب بجائے

خودار تد اداوراس کی پاداش میں قتل کوموجب ہے،اعتقاد کی تبدیلی کااس میں کچھ دخل نہیں)۔'' آگے چل کرفر ماتے ہیں:

''اوراس جہت ہے کہ اس شخص کے متعلق مید گمان کیاجاسکتا ہے یا کہا جاسکتا ہے کہ: ''اعتقاد برقر ارہونے کے باوجوداییا کلمہ زبان ہے نکل جاتا ہے۔'' تو پھرا پیے خص سے یہ بھی کلمہ ارتد ادسرز د ہوسکتا ہے جوا یک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کا ارادہ نہ کرے ( تواس کو بھی مرتد اور واجب الفتل نہ کہنا چاہئے ) اور ظاہر ہے کہ اس کا فساد قصد اتبدیل مذہب کے فساد سے بہت زیادہ سے اس لئے کہ تبدیل مذہب کو فوہ جانتا ہے کہ یہ گفر ہے، لہذا گفر کے نتائج بداس کو تبدیل مذہب سے باز رکھیں گے اور اس ( زبان سے کلمہ گفر وارتد اد کہنے ) کو وہ اس وقت تک گفر ( وارتد اد ) نہیں سمجھتا باز رکھیں گے اور اس ( زبان سے کلمہ گفر وارتد اد کہنے ) کو وہ اس وقت تک گفر ( وارتد اد ) نہیں سمجھتا ہے، حالا کمہ بیہ سے بڑا گفر جب تک حلال جان گر مرز د نہ بو، بلکہ اس کو وہ صرف معصیت سمجھتا ہے، حالا تکہ بیہ سے بڑا گفر ہے ( حاصل یہ ہے کہ اگر زبان سے کلمہ ارتد اد و کفر کہنے والے کی تکفیر و کم ارتد اد لگانے میں تبدیل نہ ہب ہے قصد واراد و کی شرط کو معتبر مان لیا جائے گا تو ایک عظیم تر کفر یعنی تو ہیں دین وایذ اء سلمین کا درواز و کھل جائے گا اور زبان سے کلمہ ارتد اد و کفر کہنے کا خوف داول سے نکل جائے گا)۔''

حافظ ابن تیمیہ نہیں کی اس تحقیق کونقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نور اللہ مرقد ہ حافظ ابن ججر میں ہے۔ اس فیعلہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

رسول الله سائیلاً کی مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ''مروق'' کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین سے نکل جا نمیں گے اوران کو پیتہ بھی نہ چلے گا،اس لفظ کے لغوی معنی کا نقاضا اور تی بھی یہی ہے (یعنی ''مروق'' ایسے نکل جانے کو کہتے ہیں کہ نکلنے کا احساس نہ ہواور نکل جائے ، بخلاف ''خروج'' کے کہ اس میں بیشر طمعتر نہیں ہے لہذا حضور سائیلی کا ''خروج'' کے بجائے ''مروق'' نے تبییر کرنے میں اس کی جانب اشارہ ہے کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے ان کہ ان کی جانب اشارہ ہے کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے کہ ان کو پیتہ بھی نہیں جلے گا کہ ہم دین سے خارج ، وگئے ، چنانچہ''مروق ہم'' کی ممثیل اور اس کی تفصیل بھی اس امرکی نشانہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ تند بل نہ بب کا قصد یا اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے )

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

اور جولو گئیر میں قصد وارادہ کا اعتبار کرنے کے قائل ہیں ممکن ہے وہ اس کے بھی قائل ہوں کہ اسلام کے ملاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اگر معاند نہ ہوں تو ہلاک (یعنی مخلد فی النار) نہ ہوں گے، (اس لئے کہ وہ اسلام کی تکذیب کا قصد نہیں کرتے) چنا نچے بعض علماء کی جانب بی قول منسوب بھی ہے، حالانکہ قاضی ابو بر با قلانی بیٹی فرماتے ہیں کہ:'' بی قول سراسر کفر ہے۔'' حبیبا کہ

قاضى عياض بيهية 'شفاء' ميں ذكر فرماتے ہيں، اور اس ميں كوئى شك نہيں كه اس (قصد ولداده كا اعتبار كرنے والے) قائل كى دليل اگر بالفرض ثابت ہوجائے تو يقيناً عام ہوگى اور ان تمام لوگوں كو شامل ہوگى جومعاند نه ہول، خواہ مسلمان ہول خواہ غير مسلم، (حالا نكه بية قطعاً غلط اور باطل ہے اس لئے كہ غير مسلم خواہ معاند ہو، خواہ نه ہو، يقيناً كافر اور مخلد فى النار ہے، جيسا كه نصوصِ شرعيه سے ثابت ہے، لہذا كلمه كفر كہنے والے كى تكفير ميں قصد وارادہ كا اعتبار كرنا سرا سر غلط ہے۔

رابع وخامس: تکفیرخوارج کے متعلق مصنف بڑا اللہ کا فیصلہ اور''خوارج'' کا مصداق:

.....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ رحمہ اللہ کا ان لوگوں کے دلائل کا جواب دینا جوخوارج کی تکفیر
کے قائل نہیں ہیں اور اس کے بعد خود ان کو دوقسموں پر تقسیم کرنا ، ایک وہ جو کا فرہیں اور ایک وہ جو کا فر
نہیں ہیں اور 'وسیط'' سے امام غزالی ہو ہو تھا کی تائید میں نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ اگر
حافظ ہو ہو مطلقا تکفیرخوارج کے قائل نہ بھی ہوں تب بھی وہ عدم تکفیر کے دلائل کا جواب دے رہ
ہیں ،جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دلائل عدم تکفیر کے ثابت کرنے کے لئے کا فی نہیں ہیں )۔
مصنف ہو ہو تھو دفیصلہ کرتے ہیں:

حق پیہے کہ جولوگ سی امرمتوائز کا انکار کریں ان کی تکفیر کی جائے گی اور جو کسی امرمتوائز کا انکار نہ کریں ان کو کا فرنہ کہا جائے گا ، نیز پی بھی حق ہے کہ 'یمو قون' والی حدیث کا مدلول پیہے کہ فرقہ مارقہ (دین سے غیرمحسوس طریق پرنکل جانے والا فرقہ ) ایمان کی ہنسبت کفر سے زیادہ قریب ہے ہو اوراس ( تکفیر خوارج کے ) مسئلہ میں صرح تر روایت جو مجھے ملی ہے وہ ''سنن ابن ماجہ'' کی ابو امامہ رہائیڈ سے روایت ہے جس میں تصریح ہے :

''قد کان هؤ لاء مسلمین فصار و اکفار ا''رجمہ (پیلوگ مسلمان تضاس کے بعد کافر ہوگئے)۔ راوی کہتا ہے:''میں نے کہا:اے ابو امامہ بیتمہاری اپنی رائے ہے؟'' ابوامامہ ڈٹائٹڈ نے کہا نہیں! بلکہ میں نے رسول اللہ سڑھیٹی ہے سنا ہے۔''

حافظ محمد ابراہیم بمانی ''ایثار الحق'' میں ص: ۲۲ پر فرماتے ہیں:''اس حدیث کی سند سیجے ہے۔'' امام تر مذی ہوں نے بھی اس روایت کو مختصراً روایت کیا ہے اور شخسین کی ہے،امام طحاوی ہوں اور ابن عابدین ہوں نے اللہ مدشامی ) وغیرہ بعض قفہاء نے ج:اص: ۵۲۴ پرمسئلہ امامت کے ذیل میں خوارج

مزیرتفصیل کے لئے مندرجہ زیل آیات کے تحت 'موضح اقرآن' کی مراجعت کیجئے ''ہُم لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذِ اَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاَیْمَان''۲ وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْکُفْرِ وَکَفْرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ ''۳ لُو نَعْلَمُ قَالًا لَا تَبْعَنَا کُمْ''۴ وَیُرِیْدُونَ اَنْ یُقَرِّقُوا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ ''ازمِصْفَ "
 ورسُلِه''ازمِصْفَ "

کی تفسیر ان لوگوں ہے کی ہے جواہل سنت کے عقائد سے خارج اور منکر ہیں (اوران میں معتز لہ ، شیعہ وغیرہ تمام فرق باطلہ کوشامل قرار دیاہے )۔

'' خوارج کےمصداق کی تعیم کوٹا بت کرتے ہوئے حضرت مصنف بیسینغر ماتے ہیں:

ن انی بختہ نے ابو برزہ اسلمی بھاتھ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبد سول اللہ ساتھ آئے ہے پاس (صدقہ کا)

کچھ مال آیا، آپ ساتھ آئے ہے اس کوتھ میم فرما دیا، اس کے بعد (ابن ذی الخویصر ہ کے اعتراض کرنے پر)
حضور ساتھ آئے نے فرمایا: '' آخرز مانہ میں ایک قوم نمووار ہوگی (اس شخص کے قول وفعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ)

گویا شخص بھی انہیں میں سے ہے جوقر آن پڑھتے ہوں گے، مگر قر آن (صرف ان کی زبانوں پر ہوگا) ان

کے صلقوم سے تجاوز نہ کرے گا (یعنی ول اس کے معانی ومطالب سے نا آشنا ہوں گے )۔'' آخر میں آپ

ماتھ نمووار (اور اس کا ہم نوا) ہوگا۔'' (اس روایت سے خوار نے کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے اور ان کی تشخیص بھی

موتی ہے کہ'' وہ غیر محسول طریق پر اسلام سے فارج ہوجا کیں گے، ان کی زبانوں پرقر آن کی آیات ہوں گی

مرد ول تعلیمات قرآن سے کورے ہوں گے۔''لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے فارج ہیں نیز ہے کہ ایسے لوگ

ہرزمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے جتی کہ وجال کے علمبر دار بھی بھی لوگ ہوں گے )۔'

صافظ ابن تیمید بیشتین نے الصارم المسلول "میں ص: ۲۵ و ۱۵ پر" سنة رابعة عشر۔ "کے ذیل میں خوارج کے کافر ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور وہاں ان تمام دااکل واعتر اضات کے جوابات دیئے ہیں جو اس سلسلہ میں وار دہوتے ہیں، نیز "پندر ہویں حدیث" کا بھی جواب دیا ہے ( دیکھنے "الصارم" صفحہ ندکور) نیز فرماتے ہیں کہ: ابو ہرزہ اسلمی دائٹ کی ندکورہ بالا روایت کے شواہد "کنز العمال" ج: ۲ میں دارک حاکم" ج: ۳ میں موجود ہیں۔

سادس: خوارج کی طرح اس زمانه کے ملحدین کی تکفیر بھی غیر سلموں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے: مشرکین کی بنسبت خوارج کے ساتھ جنگ کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔''یہ ابن ہمیر و میسند کا بیان ہے ،فرماتے ہیں:

''میرے نزدیک بانکل ای طُرح اس زمانہ میں معاندوں (اسلام کے کھلے دشمنوں لیعنی غیر مسلموں) کی بنسبت ملحدوں اور باطل تاویلیں کرنے والوں کی تکفیرزیادہ اہم اورضروی ہے،اس لئے کہمؤول کی تاویل کوتو لوگ عین دین قرار دیے لیتے ہیں،جبیبا کداس تعین (دجال قادیان) کے پیروؤں نے اس کی باطل تاویلوں کو ہی دین تبجھ رکھا ہے (اور'' مرزائیت''اس کا نام ہے ) بخلاف اس مخالف اسلام شخص کے جوعلانیا اور بالقصدا سلام کا مخالف اور دشمن ہے ( کہ اس کوسب وین کا مخالف اور دشمن جاننے بیں اور اس کی کسی بات کو دین نہیں سمجھتے اس لئے ان سے دین کواتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان ان بے دینوں سے پہنچتا ہے )۔

ضرور بات وین میں تاویل مسموع نہیں : .....امام بخاری جینیاسے قبل ج. ۲ص: ۱۰۲۳ پر بعض ضرور پات دین کا انکار اور اس کے موجب ارتداد ہونے پر باب قائم کر چکے ہیں ، جس کے الفاظ مہ ہیں:

''باب قتل من ابنی قبول الفرائض وما نسبوا الی الودہ'' ترجمہ: … ان لوگوں کے تل ہے متعلق باب جوشروریات دین کے ماننے سے اٹکارکریں اوران کا ارتداد کی جانب منسوب یعنی مرتد :ونا۔''

اوراس باب سے ذیل میں حضرت ابو بمرصد ایق دفائظ کے ان لوگوں سے ساتھ جنگ کرنے کی صدیت بیان کی ہے جنہوں نے نماز اور زکو ہیں تفریق کی تھی (اور کہا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکو ہنہیں دیں گے مگر حضرت ابو بمرصد بق بڑھ نے ان کو' مرتد' قرار دیا، حالانکہ وہ بھی تاویل کرتے تھے (کہ زکوا ہ لینے کا تھم تو رسول اللہ سڑھ ہے ساتھ مخصوص تھا اور' نحذ مین اُمُو الِهِ مَ صَدَفَةُ اللہ اللّه ہو اللّه ہو ہے اللّه ہو ہے اللّه ہو ہو کہ استدال کرتے تھے ) پس ثابت ہوا کہ ضروریات وین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکٹ اور زیادہ سے زیادہ جو اس میں شجائش نکل سکتی ہو ہو ہے کہ ان کو (جابل اور) معذور قرار دیا جائے (اور اس گراہی کے نتائ کے بدے دائی ہور نیل کرنا کو بالل کردیا جائے (اور اس گراہی کہ ایک کے نتائ کے بدے دائی کو رجابل اور) معذور قرار دیا جائے گا۔

تو بہ کرانا، جبر واکر ہ مذموم نہیں ہے: واضح ہوکہ یہ تو بہ کرانا وہ جبر واکر اہنیں ہے جوعقلاً وشرعاً مذموم ہے، بلکہ یہ تو اس حق کے قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے جس کاحق ہونا اظبر من اشتمس ہو، للبذا ہی تو سرتا سر مدایت وارشا واور عدل وصواب اور خیر محض ہے (جیسے ایک بیمار کوز بروتی دوا بلا نا اور پر ہیز کرانا کہ یہ بین سواب اور مرتا سرخیر خوابی سواب اور مرتا سرخیر خوابی سواب اور مرتا سرخیر خوابی سے ) ہی طرح حق ہول کرنے پر کسی کو مجبور کرنا سراسر حق برسی اور خیر خوابی سے ) جب وائراہ مذموم وہ ہوتا ہے جو ہر ائی اور بدی پر ہو (جیسے کوئی کسی کو تفروشرک یا بدکاری پر مجبور کرے )۔ مقاضی ابو بکر بن العربی بہت شیر ''ا دیام القرآن' کے اندر'' لا اسحوا کہ فی اللّذِین '' کی آفسیر '' اسلی میں فرمات ہیں:

"المسئلة الثانية:قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ. عموم في نفي اكراه

مصنف بیسیفرماتے ہیں کیا:

تحقیق بیرہے کہ اس حق کے قبول کرنے پر مجبور کرنا جس کا حق ہونا بدیبی ہوا کراہ ہے ہی نہیں معلامہ آلوسی جیسیئے نے بھی''روح المعانی''میں اسی کواختیار کیا ہے۔ (ٹ۔۳س ۱۲)۔

اس بحث کوختم کرتے ہوئے مصنف نور اللہ مرقدہ فرہائے ہیں :اکٹر وہیشتر یہی (مذکورہ بالا) شبہات اس مسئلہ (سحفیر) پرغور کرنے والوں کی راو میں حائل ہوا کرتے ہیں ،اگر چہر بطانت جمر بہتیا کی مردی ہاوران کا تار پور بھیم دیا ہے ،مگر تسائح بہتیا کی مردی ہاوران کا تار پور بھیم دیا ہے ،مگر تسائح پیندلوگ بھلا کب مانے ہیں؟ وہ توا پنے وہی خیالی گھوڑے دوڑائے رہیں گے اور فریب نفس کی جھول پیندلوگ بھلا کہ مانے ہیں کا وہ توں میں سرگر دال رہیں گے، بدایت بخشنے والا تو اللہ تعالی ہی ہے اور جس کو خدا ہی بدایت سے محروم کردے اس کوکوئی بدایت ویٹ والا نہیں ،

ایں سعادت ہزور ہازونیست تا نہ بخشد خداۓ بخشدہ منکرین تو نورِالٰہی کا چراغ بجھادینا جا ہتے ہیں گرالقد تعالیٰ تو اپنے نور( دین حق) کوکامل کئے بغیر نہ جھوڑے گا۔

# کفریہ عقائدر کھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہ اربعہ اور دوسر ہے ائمہ مثلاً امام ابویوسف، امام محمد، امام بخاری وغیرہ حمہم اللہ کے اقوال اور ان کی آراء

کفریه عقائدر کھنے والے زندیق مستحق قتل ہیں ،ان کی تو ہم بھی معتبر نہیں : حضرت مصنف قدس القدس ہ فرماتے ہیں :

ا: .....ابو بکر رازی بیسته ''احکام القرآن' میں ج: اص: ۵۳ پر اور حافظ بدر الدین عینی بیسته ''عرد قالقاری' میں ج: اص: ۲۱۲ پر امام طحاوی بیسته سے بسند سلیمان بن شعیب عن ابیعن ابیا یوسف ' عدر قالقاری' میں ج: اص: ۲۱۲ پر امام طحاوی بیسته سے بسند سلیمان بن شعیب عن ابیع نوسف الی یوسف ایک روایت نقل کرتے ہیں ،جس کوامام ابو یوسف بیسته نے '' نوادر' کے ذیل میں اپنی ''امالی' میں بھی شامل کیا ہے ، قاضی ابو یوسف بیسته فرماتے ہیں:

''امام ابو صنیفہ میشائے نے فرمایا: چھپے ہوئے زندیق کو (جواپنے کفر کو چھپا تا ہے )قتل کر دو، اس لئے کہاس کی تو بہ کا پیتے نہیں چل سکتا (اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں )۔''

۲: .... ابومصعب مینه امام ما لک مینه سے روایت کرتے ہیں کہ:

''کوئی مسلمان جب جادوگری کا پیشداختیار کرے تراس کوتل کردیا جائے اوراس سے تو بہ بھی نہ کرائی جائے ،اس لئے کہ مسلمان جب باطنی طور پر مرتد ہوجائے (جس کا ثبوت امام مالک ہمیانہ کے نزدیکے عمل سحر ہے ) تو زبان ہے اسلام کا اظہار کرنے ہے اس کی تو بہ کا پیتے نہیں چل سکتا۔' (احکام القرآن ج:ااص:۱۵)

مصنف بینیه فرماتے ہیں: مرتد کے متعلق امام مالک بینیات کا یہی فیصله (که مرتد کی توبه معتبر نہیں)''مؤطا'' میں''باب القضاء فی من ارتد عن الاسلام'' بھی مٰدکور ہے۔ سنہیں)''مؤطا'' میں''باب القضاء فی من ارتد عن الاسلام'' بھی مٰدکور ہے۔ سن ابو بکررازی بینیاتہ ''احکام القرآن' (ص:۵۴ پر) فرماتے نہیں:

''زندیق کی توبہ نہ قبول کرنے کے بارے میں ائمہ دین کے فیصلہ کا نقاضا یہ ہے کہ تمام زندیقوں کی طرح فرقہ اسماعیلیہ اور ان تمام ملحدین کے فرقوں سے بھی تو بہ نہ کرائی جائے جن کا اعتقادِ کفرسب کو معلوم ومعروف ہے اور یہ کہ اظہار تو بہ کے باوجودان کوئل کردیا جائے۔''

. ابو بکررازی مبینیہ نے''احکام القرآن''میں ج:۲ص:۲۸۶ تا ۲۸۸ پراس مسئلہ کوازروئے روایت ودرایت،اس سے بھی زیادہ شرح وبسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ایسے زندیقوں کے بیجھے نماز جائز ہے، ندان کی شہادت مقبول ہے، ندان کا احترام کرنا درست ہے اور ندسلام وکلام کرنا تھے ہے، ندان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، ندان سے شادی بیاہ کیا جائے، ندان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، ندان سے شادی بیاہ کیا جائے، ندان کا ذبیحہ کھایا جائے

استاذ ابومنصور بغدادی میسید'' الفرق مین الفرق من کیس:۱۵۲ پر فر ماتے ہیں:

''ہشام بن عبیداللہ رازی بھائیانے امام محمد بھائیا ہے روایت کیا ہے کہ''جس شخص نے کسی معتز لی کے پیچھے تماز پڑھ لی ،اسے اپنی نماز لوٹانی چاہئے۔ انہی ہشام نے بروایت کی بن اکثم قاضی ابو لیسٹ بھائیا ہے روایت کیا ہے کہ ان سے معتز لہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا:''وہ تو زند بن ہیں''۔امام شافعی نہیں ہے کہ ان سے معتز لہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا:''وہ تو زند بن ہیں''۔امام شافعی نہیں ہے کہ ان سے قبل امام شافعی بہت مطاقا گراوفرقوں کی شبادت قبول قبول کرنے سے رجوع کیا ہے ،امام شافعی کامفصل کرنے کا فتویٰ دے کہ تھے گر'' کتاب القیاس'' میں اس سے رجوع کیا ہے ،امام شافعی کامفصل کرنے کا فتویٰ دے کہ تھے گر'' کتاب القیاس'' میں اس سے رجوع کیا ہے ،امام شافعی کامفصل بیان آگے آتا ہے )۔امام مالک بھی اورفقہاء مدینہ کا قول بھی یہی ہے ( کہ گراہ فرقوں کی شہادت نہ قبول کی جائے )۔استاوا بومنصور فرماتے ہیں :

''پھرائمہاسلام کا قدر ہی(معتزلہ) کُوکافر کہنے کے باوجودان کے احترام میں سواری ہے اتر نا کیسے بھے ہوسکتا ہے؟''

مصنف جینا فرماتے ہیں: ذہبی بھینائے نے'' کتابالعلو' کے اندربھی یہی لکھا ہے۔ امام شافعی جینیا'' کتاب الام' ج:۲ ص:۲۱۰ میں اہل اہوا و ( گمراہ فرقوں ) کی شہادت قبول

کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

''میں کسی ایسے تاویل کرنے والے کی شہادت کورڈبیس کرتا جس کی تاویل کے لئے گنجائش موجود ہو۔'' ''الیواقیت'' میں مخزومی جیسی فرماتے میں کہ: امام شافعی جیسی نے بیان گمراہ فرقوں کی شہادت کے متعلق فرمایا ہے جن کی تاویل کے لئے (از روئے عربیت) گنجائش موجود ہو۔

''الفوق بين الفوق ''مين ص:اهه پراستاذ الومنصور بغدادي سيد فرمات مين:

'' ہشام بن عبیداللّٰدرازی بیشیم، امام محد بن حسن بیشیسے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فرمایا

: جس شخص نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ،اس کونمازلو ٹانی جائے۔''

مصنف میسیفر ماتے ہیں: یہ توامام محمد میسیا کا فتوی ہے،اعادہ کے متعلق، باقی'' فتح القدیر''باب ''الامامة'' کے ذیل میں خود امام محمد میسیا،ابو یوسف میسیاور امام ابو صنیفہ میسیا سے روایت کرتے ہیں کہ:''اہل اہواء (گمراہ فرقوں) کے بیچھے نماز جائز نہیں۔''

متاً خرین صحابہ رخی کنتی کا جماع اور وصیت:....مصنف بیسین فرماتے ہیں:''الفوق بین الفوق''میں ص:۵ایراور''عقیدہ سفاریٰ' میں ج:اص:۲۵۱ پر مذکور ہے کہ:

''متاخرین صحابہ جھائے نے جن میں عبداللہ بن عمر ، جابر بن عبداللہ ، ابو ہریرہ ، ابن عباس ، انس بن مالک ، عبداللہ بن افیل ، عقبہ بن عامر جُہنی رضوان اللہ علیم الجمعین شامل ہیں اور ان کے ہم عصروں نے اہل اہواء (گمراہ فرقوں) ہے اپنی بے زاری اور بے تکلفی کا اعلان کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو وصیت کی ہے کہ قدریہ (معتزلہ) کو نہ سلام کریں ، نہ ان کے جنازہ پر نمیاز پڑھیں اور نہ ان کے بیاروں کی عیادت کریں (اس لئے کہ بیلوگ اسلام سے خارج اور کا فر ہیں )'۔

فرماتے ہیں:اس کے بعد مصنف''الفرق'' نے تفصیل کے ساتھ صحابہ ٹھائیم کی ایک جماعت سے مرفوع روایات نقل کی ہیں۔

کسی بھی حکم شرعی کا انکار' لا الله الاالله'' کی تر دید ہے: مصنف بید فرماتے ہیں''ج بہص: ۲۶۵ پرام محد بیدی کا قول منقول ہے کہ:

'' جو شخص کسی بھی (قطعی ) حکم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہے ہوئے قول''لااللہ الاالله'' کی تر دید کرتا ہے۔''

امام بخاری مینید اپنی کتاب 'خلق افعال عباد' میں فرماتے ہیں:

میں نے سفیان توری میں ہے سناوہ فرماتے تھے کہ مجھ سے حماد بن الی سلیمان میں نے کہا ۔
''ابلغ ابا فلان المشرك فانى برئ من دینه و كان یقول القرآن محلوق ''
ترجمہ .....''تم ابوفلاں مشرك كوميرا پيغام پہنچادوكه اس كے دين سے ميراكوكي تعلق نہيں ميں اس
سے بالكل برى ہوں ، بيابوفلاں قرآن كومخلوق ما نتا تھا۔''

سفیان توری ہیں فرماتے ہیں'' قرآن مجیداللہ کا کلام ہے، جوقر آن کو کلوق کے وہ کا فرہے۔'' علی بن عبداللہ بن المدینی میں فرماتے ہیں

"القران كلام الله من قال انه محلوق فهو كافر لايصلى خلفه."

ترجمہ:.....'' قرآن اللہ کا کلام ہے، جوائے مخلوق کیےوہ کا فر ہے،اس کے بیچھے نماز جائز نہیں۔'' امام ابوعبداللّٰہ بخاری رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں:

"نظرت فی سیلام الیهود و النصاری و المعجوس فیما رأیت اصل فی کفر هم منهم و انی لاستجهل من لایکفر هم الا من لایعرف کفرهم."

ترجمہ:...." میں یہودیوں، نفرانیوں اور مجوسیوں کے عقائد پرغور وفکر کرنے کے بعدات نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیٹے فتر آن کے مانے والے ان سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں، سوائے اس شخص کے جوان کے کفر سے واقف نہ ہو، اور جوکوئی بھی ان کوکافرنہیں کہتا، میں اس کو یقیناً جابل سمحتا ہوں۔"
زمیر بختیانی مجتنیانی مجتنیانی مجتنیاتی مجتنا ہوں۔"

"سمعت سلام بن مطیع یقول الجهمیة کفاد" ترجمه: .....میں نے سلام بن مطیع بھیلیا ہے سنا کہ بمی (فرقہ والے) کافریں۔" امام بخاری بھیلیا فرماتے ہیں:

"ما ابالى صليت خلف الجهمى والرافضى ام صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولايعادون ولا ينا كحون ولا يشهدون ولا توكل ذبائحهم."

ترجمہ: سیم ایک جبی یا رافض کے پیچے نماز پڑھ لینے میں اور کسی یہودی یا نصرانی کے پیچھے نماز

پڑھ لینے میں کوئی فرق نہیں بھتا (اس لئے کہ بید دنوں فرقے یہود ونصاری کی طرح کافر ہیں،

اگر چہ بیخودکومسلمان کہیں ) ندان کوسلام کرنا چاہئے ، ندان کے مریضوں کی عیادت کرنی چاہئے ، نہ

ان سے شادی بیاہ کرنا چاہئے ، ندان کی شہادت قبول کرنی چاہئے ، ندان کاذبچہ کھانا چاہئے۔'
مصنف فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہیں ہے کہ پہلی اور دوسری عبارت کتاب' اللہ ا، والصفات' میں بھی موجود ہے اور دوسری عبارت کتاب ' اللہ ا، والصفات' میں بھی موجود ہے اور دوسری عبارت کوحافظ ابن تیمیہ نہیں نے اپنے فتاوی میں بھی تقل کیا ہے۔

مصنف علیہ افرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی نہیں نہیں نے نہیں ابعاؤ' میں بسند ذبل امام ابو

وقال ابن ابى حاتم الحافظ ثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا على بن الحسن الكراعي قال قال ابو يوسف: ناظرت ابا حنيفة سنة اشهر فاتفق رأينا على ان من قال القرآن مخلوق فهو كافر."

ترجمہ: ﴿ امام ابو یوسف ہُینَا فِر ماتے ہیں: میں نے کامل جھے ماہ تک امام ابو حنیفہ ہیں ہے مناظرہ

کیا، تب ہم دونوں ایں پرمتفق ہوئے کہ جوشخص قرآن کومخلوق مانتا ہووہ کا فر ہے۔'' ای'' کتاب العلو'' میں امام محمد میں کی حسب ذیل روایت بھی موجود ہے، فرماتے تیں احمد بن القاسم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ابوسلیمان جوز جانی نے فرمایا کہ میں نے امام محمد بن الحسن سے سناوہ فرماتے تھے:

"والله! لا اصلى خلف من يقول القرآن مخلوق ولا استفتى الا امرت بالاعادة. "

ترجمہ:.....''بخدا! میں قرآن کومخلوق ماننے والے کے پیچھے نماز ہر گزنہیں پڑھوں گا اور اگر مجھ سے استفتاء کیا جائے تو میں نماز کے لوٹانے کا حکم دول گا۔''

و مربي الله معنف نورالله مرقد ه فرمات بين:

قرآن کے مخلوق ہونے سے ان انکہ کرام کی مرادیہ ہے کہ قرآن کو نہ اللہ کی صفت مانا جائے ، نہ
اس کی ذات کے ساتھ قائم ، بلکہ خدا سے الگ ایک علیحد ومخلوق چیز قرار دیا جائے (تو یہ کفر ہے اور اس
کا قائل کا فر ہے ) اس لئے کہ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے اور دوسری صفات کی طرح اس کی ایک صفت
ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جیسے خدا اور اس کی تمام صفات قدیم اور ازلی وابدی ہیں ،
اسی طرح قرآن بھی قدیم اور ازلی وابدی ہے ، ہاں نبی علیم اللہ اس کا نازل ہونا اور آپ ساتھ کا اس
کواپنی زبان سے اواکرنا ہے شک حاوث ومخلوق ہے ، لہذا کلام لفظی (یعنی نبی علیم ایک منافی نہیں ہے۔
سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کے اجزاء ) کا حادث اور مخلوق ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ بیشتی نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے مصنف بیشیغرماتے ہیں کہ بیش کے ابن ہمام بیشیئی مسایرہ 'میں صنائی ' ۱۲۳ پر امام ابو حنیفہ بیشیئی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بیشیئی نے روایت کرتے ہیں کہ آپ بیشیئی نے (گمراہ فرقہ جہمیہ کے بانی) جہم بن صفوان کو خطاب کرکے فرمایا: ''احرج عنی یا سکافر!''(اوکا فرتو میرے یاس ہے نکل جا)۔

ای طرح حافظ ابن تیمیه بینیه مینیه مینیه مین بسند امام محمد بینی امام ابوحنیفه بینیات روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (کسی موقع پر)فرمایا: 'لعن الله عمرو بن عبید' (الله عمرو بن عبید رالعنت کرے)۔

نشخ ابن ہمام میں ''مسایرہ'' میں فرماتے ہیں کہ:امام ابوصنیفہ میں ہے۔ ملعون) بطور تاویل کہا ہے( یعنی زجروتو بیخ کے طور پر کا فریا ملعون کہددیا ہے،نہ یہ کہ امام کے نز دیک جہم اسلام سے خارج اور کا فر ہے،اسی طرح ابن عبید ) حضرت معنف بمين شيخ این بهام کی اس رائے ہے اختاا ف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: '' نارے خیال میں میں جیجے نہیں معلوم ہوتا، کیے ممکن ہے کہ امام ایک مسلمان کو کا فر کہد دیں، درآ نحالیکہ حدیث شریف میں کسی مسلمان کو کا فر کہد دینے پرشدید وعید آئی ہے ،اس لئے امام کی شان سے بہ قطعا بعید ہے کہ جم ان کے نز دیک کا فرنہ ہوا وروہ اس کو کا فرکہد دیں۔''

امام ابوعبدالله بخاری نیسی فرماتے میں کہ میں نے سلیمان جیستات بسند حارث بن اور لیس ایستا امام محمد بیسیا فقیہ کہا یک روایت نی ہے کہ امام محمد نیسیافر ماتے ہیں:

"من قال أن القرآن مخلوق فلا تصل خلفه "

ترجہ اسد "جوتر آن کو گلوق کہتا ہوتواں کے پیچھے تماز مت پڑھو( وہ سلمان ٹیس ہے)"

نیز امام بخاری بہت فرماتے ہیں میں نے ابوعبداللہ محمد بن بوسف بن ابراہیم بھتا ہوقاق کی سیاب میں محمد بن سابق بہت کی ایک روایت بسند قائم بن ابی صالح الہمدانی عن محمد بن ابی ابی ب الرازی عن محمد بن سابق بہت کی ایک روایت بسند قائم بن ابی صالح الہمدانی عن محمد بن ابی ابی ب الرازی عن محمد بن سابق بہت ہوئے ہوں میں سنے امام ابو بوسف بہت تو آن کے مخلوق المرازی عن محمد بن سابق کے مخلوق اللہ بولا انا اقولہ "معاذ اللہ بولا انا اقولہ "معاذ اللہ اولا انا اقولہ "معاذ اللہ اولا انا اقولہ "معاذ اللہ کہتے ہیں (ابوطنیفہ بھی اور آن کو کلوق مانیں) اور نہ ہی میں قرآن کو کلوق مانتا ہول محمد بن سابق کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ "اکان یوی رأی جمع م ؟" کیا ابوطنیفہ بھی ہیں جمی عقائد کے قائل تھے؟ امام ابو بوسف بہت نے فرمایا: "معاذ الله اولا انا اقولہ "معاذ اللہ! ووق م کو کافر کہتے ہیں) اور نہ ہی میں جمی عقائد کا قائل بول ۔

امام ابوعبدالله بخارى أيسيفر ماتے بين كداس روايت كتمام راوى تقديب -نيز امام بيقى ميسيفر مات بين مجھ ابوعبدالله الحافظ أسية في الطورا جازت سند ذيل قال انا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى قال ثنا عبدالله بن احمد ابن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكى قال اسمعت ابى يعقوب سمعت ابو يوسف القاضى."

اور بنادي كه قاضي ابو يوسف ميسية في ماياز

"كلّمت ابا حنيفة سنة جرداء في ان القرآن مخلوق ام لا افاتفق رأيه ورأيي على ان من قال القرآن مخلرق فهو كافر."

روسی تر بهه. ۱۳۰۰ کامل ایک مهال تک میں امام الوصلیفه بهیجات اس مشد پر بجث کرتار بازول که قرآ ک محکوق ہے یانبیں؟ تب آخر ہم دونوں اس پرمتنق ہوئے کہ جوکوئی قر آن کومخلوق کے دہ کا فر ہے۔'' ابوعبداللہ امام بخاری نہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے رادی سب ثقد ہیں۔

قائنی عیاض جینی ''شفا ''میں بیان فرماتے ہیں کہ ائن منذرامام شافعی نینیہ سے روایت کرتے ہیں:''لایستاب القدریة ۔'' (قدرید (معتزلہ ) سے توبہ ند کرائی جائے )اور بیشتر علاء سلف ''قدریوں'' کوکا فرکتے ہیں۔

تمام کفریہ عقائدر کھنے والے فرقے اگر چہمؤول ہوں اور قرآن وحدیث سے استدلال کریں تب بھی کا فر ہیں ،علائے است اس پرمتفق ہیں: قاضی عیاض بھیلیا'' شفاۂ میں بیان فرماتے ہیں:

'' ابن مبارک ،اودی ،وَتَعْ ،'هنتس بن غیاث ،ابواخق فزاری بهشیم اورعی بن عاصم اوران سے علاوہ علماءاور بیشتر محدثین ،فقبا ،اورمشکلمین جہمیہ ،قدر میہ ،خواری ادر تمام ،گمراہ عقا ندر کھنے والے فرقول اور باطل تاویلیں کرنے والے ملحدول کوکا فر کہتے ہیں ،امام احمد بن حنبل نیسیّے کا قول بھی بہی ہے۔

مصنف ہیں پینے فرماتے ہیں''الفرق ہین الفوق'' کے مصنف استاذ ابوالمنصور بغدادی نے اپنی کتاب'' الاساء والصفات' ہیں نالی(حدے تجاوز کرنے والے) مبتد مین کی تکفیر پر بہت ہیں جاصل بحث کی ہے،جیبا کہ' شرح احیاء'' میں ج:۴س:۲۵۲ پر مذکور ہے۔

آئی ہے۔ ان اسسہ حضرت مصنف نوراللہ مرقدہ حنبیہ فرماتے ہیں : ظاہر ہے کہ بدعت اور ہوگی وہی گمراہی کہلاتی ہے جوکسی شبہ پرمبنی ہو (یعنی ہر بدعت اور گمراہی کسی ندکسی شبہ اور ناویل پرمبنی ہوتی ہے)لابڈ اان ائمہ محدثین ،فقہا ،اور شکھمین کی تصریحات ہے تا بت :ونا ہے کہ تاویل مؤول کو کفر سے نہیں بچاسکتی (یعنی مؤول تاویل کرنے کے ،وجود کا فر ہے)۔

سنت اور بدعت کا فرق اور معیار معتمان منتقل میدان در میالیمانی (کے ندکورہ ذیل بیان سے اس کی تائید واضح ہے وہ)'' ایٹا والحق میں انسی الاس کی تائید واضح ہے وہ)'' ایٹا والحق میں السی الاس کی تائید واضح ہے وہ)

'' ہے شرک سنت وہی ہے جس کا ثبوت اٹن الف سان حدث و مَا نَجَا ہوا ہوا ورنصوش شرعیہ کے طریق پر احادیث میں شرعیہ ک طریق پراحادیث میچھ ہے ٹاہت ہواور آئر سنت کا معیار بیانہ اوگا فا نمام ہر تنہیں (اور کمراہیاں) سنت کے تحت آجا کمیں گی اس لئے کہ ہم موتاری (اوروں) اپنی ہر مت (وافاد) کا ثبوت قرآن وحدیث کی سمی عام و محتمل نص سے واشنباط میں ہیں جیش کرتا ہے۔'' قطعی اوریقینی ارکانِ اسلام اوراساءوصفاتِ الہیدکی کوئی (نئی )تفسیر بھی جائز نز

تہمیں:....يهم محقق (ای كتاب سے ص:۵۵ اپر) فرماتے ہیں:

''باقی تفسیر میں ہم اسلام کے قطعی ارکان اور اللہ تعالیٰ کے اسا، وسفات کی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ویں گے ،اس لئے کہ وہ بانکل واضح میں ان کی مرادا ورمصداق (امت کے نز دیک) متعین ہے (ہرمسلمان جانتاا ورسمجھتا ہے )ان کی تفسیر وہی گمراہ لوگ کرتے ہیں جوان میں تحریف کرنا جائے ہے ہیں، جیسے فحد باطنیہ۔'' ہ

گمراہ فرقے کس شم کی آیات واحادیث سے استدلال کرتے ہیں: کی محقق ای کتاب کے میں:۲۶۰ پر فرماتے ہیں:

'' یمی وجہ ہے کہتم اس تشمر کی عام یا محمل آیات واحادیث ہے ایکٹر ویٹئٹ مراوفر قوں کو استدال کرتا ہوا یا ؤگے اور ہر باطل مقیدہ والا اپنی تائید کے لئے ای قشم کی عام یا محمل آیات واحادیث کا سہارا لیتا ہے ، حتیٰ کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی ، جیسے اتھ دی فرنے کے غالی لوگ ( یعنی وحد ق الوجود کے غالی قائلین جو' اللہ کے سوا اور کسی کوموجود ہی نہیں مانتے اور' کس لشمی عدال اللہ اللہ اللہ اللہ کے سوا اور کستے ہیں کہ' ہمالک' موجود نہیں معدوم ہوتہ ہے ''۔

احتياط:....يېمحقق ص:۴۲۰ پرفرماتے ہیں:

"' جو گمراہ فرقہ غالی نہ ہو (مثالُ اپنے سوااور مسلمانوں کو کافریا گمراہ نہ کہتا ہو) اس کے بار ہیں سلف صالحین کا مسلک ہی صحیح ہے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے مگر دو شرطوں کے ساتھ ،ایک بیہ کہاں بدعت (فاسد عقیدہ) اور اس کے ماننے والوں کو تطبعی طور پر گمراہ اور بُر انہ کہا جائے ، دوسرے بیہ کہ جن علماء نے ان میں سے بیشتر کو کافر کہا ہے ان کو کی بھراہ اور بُر انہ کہا جائے ،اس کئے کہاں گمراہ فرقوں میں سے بعض فرقے وہ ہیں جن کی گمراہی صدسے زیادہ بُری ہا ان کو کافر نہ کہنے کا بھی ہم قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کہ جم اس سلسلہ میں تو قف کرتے ہیں اور ان کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے بیٹی علم اور قطعی فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے ہیر دکرتے ہیں۔''

حافظ ابن تیمیه میشد کی رائے: مصنف میشیغرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ میشینے نے بھی

❶ … يا جيسے بھارے زماند ڪي طحد جو آيات قرآنديا ڪا اليسانو بنومعني کرتے جي ادرمزاد بن بھائے جي جن ہے است ڪال ۽ اڪل نا آشنا ہيں.''اُجلينغو اللّٰهُ''مين''الله ہے مراڈامر کر ملت' ''بينق حاکم وقت اورسر براوممائت ہے۔

''الصارم اُمسلو ل' میں علی: ۱۹ کا پر ائل رائے کو افتیار کیا ہے ، وہ پندر: ویں حدیث ہے ذیل میں قرمائے ہیں،

''ان (خواریؒ) کے اس مسلک نے ان پرایسے فاسدعقید نے ازم کرا بیئے جس کے نتیجہ میں ان سے ایسے شنیع ترین اعمال دافعال سرز دہوئے جس کی بناو پرامت کے بیٹنز علا، نے ان کو کافر کہا ہےاوربعض علماء نے (ازراداحتیاط) تو قف کیا ہے (اور کافر کئے سے احتر از کیا ہے)۔''



### ملحدین وموق کین کے بارے میں حضرات محدثین ،فقہاء، تنکلمین اور کبار محققین ، نیز مصنفین کی ایک کثیر جماعت کے بیانات

حدیث خوارج کی تشریکی اور اس کا مصداق: حضرت شاه ولی الله دبیوی ایسیه "مسؤی" شرح" مؤطاامامها لک" میں ج: اس: ۱۲۹ پر فرماتے ہیں:

'' بیقوم (جس کے فرون کی رسول اللہ سؤتیم زیر بحث صدیث میں فہردی ہے ) وہی خار بی ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی بڑوکڈ کے زمانہ میں ان کے خلاف بعاوت کی اور حضرت علی نے ان کی بھٹا کئی فرمائی۔

''**لا یہجاو** ز حناحو ہم ، ''ے معنی میہ ہیں کان کے قلوب قرآن کو قبول نہ کریں گاورا تمال صالحہ(عمل بالقرآن) کے لئے محرک نہ: ول گے۔

''یلموقون من الدین ''ے معنی تیں کہ وو این ہے ( نبیر محسوس طر بق پر ) کال جائمیں گے۔ بیدان کے کافر دونے کی تضرق ہے، تعلیمین کی وصری روایت کے الفاظ اس سے زیا وسرق میں ارسول اللہ سرقامی فرمات میں:

"فاينما لقيتموهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم."

ترجمه السال الحبول بهمي و د باحمة المين ان قبل مردو ، ان قبل مراث مين قبل مراث و النظام الله المساور المساور ا عظيم كراً!

''المومية''وو فيكار ہے جس ُوتم نشانه بنائے كا قصد كروادراس پرتيم ماروا' فصطر سائن''اس تشبيه كا مقصد ريا ہے كه تيم فيكار كے جسم ہے اتن تيم كى ساتھ نكل گيا كه نداس پر فرراسا خوان الگانه ليد دائيں ہى تيم كى ہے ياؤگ بھى اسام ميں واخل ہو َ رفور ااس ہے نكل جا نميں ہے كہا سام ہے ان كا كوئى علاقہ باقى ندر ہے گا۔''

امام شافعی نہیں کی خواری کے بارے میں احتیاط کوشی اوراس کے دائل سے اس شافعی نہیں (خواری کے بارے میں بہت متاط میں) فرمات میں ا

المطبوع كتب فاشرثيميا جامثة الهدايل ما

"اورا گرکوئی فرقہ خوارج کے عقائد اختیار کر لے اور مسلمانوں کی تمام بھی عنواں ہے ملیحد وہوجائ اور سب کو" کافر" کہنے گئے جب بھی ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس نئے کہ بھیں حضرت علی بڑتو ہے روایت بینچی ہے کہ حضرت علی بڑائو نے مسجد کے ایک گوشہ میں ایک آ دمی کو یہ گئے ہوئے سنا۔"ان المحکم الا الله "(حکومت تو صرف اللہ تعالی ہی کی ہے) اس پر حضرت میں بڑتین ختر مایا نیے کھی تو حق ہے مگر جس غرض کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جد فرمایا نیے کھی تو تیں ا

رں ہے۔ ہیں یہ یہ ہے۔ ہوں ہے۔ اس کے اور اس کا ذکر کرنے (نماز پڑھنے) سے ندروکیس۔ ۱) ۔۔۔۔ ہم کواللہ کے گھرول (مسجدول) میں آنے اور اس کا ذکر کرنے نے (نماز پڑھنے) سے ندروکیس۔ ۲) ۔۔۔۔۔ جب تک تمہار ہے ہاتھ ہمار ہے ہاتھول کے ساتھدر میں (تم ہمار ہے دوش بدوش دشمنا اب اسلام ہے جنگ کرتے رہو) تم کو مال نغیمت کے حصہ ہے محروم ندکریں۔

س) سے جنگ کرنے میں پہل نہ کریں۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی جیسی فرماتے ہیں اس کے برتنگس حنبلی محدثین کا قول ہے کہ (یہ کافر ہیں)ان کولل کرنا جائز ہے۔

## امام شافعی بیشلیے کے استدلال کا جواب

ازروئے روایت لیعنی تعلی دلیل : .... حضرت شادولی الند صاحب نیسی فرمات ہیں :

"یا ام شافعی بہتیا کی رائے ہے ، میر نزدیک ازروئے روایت بھی اورازروئے درایت بھی اورازروئے درایت بھی محضور رہیا ہے محد ثین کا قول ہی تیجے ہے ، ازروئے روایت توضیح بخاری کی دوسری مرفوئ روایت میں حضور رہیا ہے صاف اور صرح الفاظ میں فرماتے ہیں: 'فاینه ما لقیته وهم فاقتلوهم ''باقی رباحضرت ملی بڑائ کی کا اثر تو اس کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ محض امام کی امامت (اور حکومت ) یا عنز انس اور طعن وشنیق کرنا اس وقت تک موجب قبل نہیں جب تک کوئی امام کی اطاعت ہے وست ش نہ ہو، بال اگر اطاعت ہے انکار کرے گاتو باغی کہلائے گایار ہزن (اور ضرور قبل کیا جائے گا) این طرح آئر ' ضروریات دین' میں ہے کہی امرکا انکار کرے گاتو اس انکار کی بنا پر ضرور قبل کیا جائے گا گائین نداس وجہ سے کہا مام کی

سے انکار کرے گاتو ہائی مہاائے کا یار ہمران (اور معرور کی ایاجائے ہے) ہیں سرے ہمر سم وریا ہے ہیں۔
میں ہے کسی امر کا انکار کرے گاتو اس انکار کی بنا پرضرور قبل کیا جائے گائیکن نه اس وجہ سے کہ امام کی امامت پڑاعتراض یا اس کی اطاعت سے انکار کیا ہے (بلکہ اس لئے کہ اس نے نشرور یا ہے دیا انکار کیا ہے ، حضرت علی ہڑئوڈ کے قول کا مطلب ہے فی یہ ہے کہ مخض امام کی امامت پڑا نفتر اض اور طعن و شنگ موجب قبل نہیں کہ ضروریات و بین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور بعناوت بھی ان کا رکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور بعناوت بھی ان کے نزویک موجب قبل نہیں کہ ضروریات و بین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور بعناوت بھی ان کے نزویک موجب قبل نہیں )۔'

ممکیل : اس کی مزید و ضاحت کے لئے یوں جھنے کہ ایک مفتی کے سامنے جب سی شخص مثلا زید کے کسی خاص معلا و کمل کا ڈکر رک فتو کی دریافت کیا جائے تو و داس پر بائز ہونے کا حکم انگا تا ہے لیکن اس شخص ( زید ) کے سی دور سفط و کمل کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر فائل ہونے کا حکم انگا تا ہے اور جب کسی تنیسر نے تعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر کا فر ہونے کا حکم انگا تا ہے اور جب کسی تنیسر نے تعلق کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر کا فر ہونے کا حکم انگا تا ہے اور جب کسی تنیس نے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس لئے کہ بر فعل کا حکم انگا تا ہے۔ ( ابن متنوں فتو وال میں کوئی اتنا نہیں ، اپنی اپنی ) جگہ تینوں تھی جی ، اس لئے کہ بر شخص تینوں قسم کے اس فتال کا مرتکب ہوتو اس کے جی میں تینوں فتو کے درست ہوں گے )

ندگورہ بالا واقعہ میں اس خارجی نے حضرت کئی بڑھڑ کے سامنے سرف مسئلہ' تحکیم'' پراعتران کیا ہے، آپ بڑھ نے اس کا تھم بیان فرماد ہا، اگروہ خارجی ان کے سامنے قیامت کے دان رسول اللہ سڑھ آئے کی شفاعت سے انکارکرتا، یا انکارکرتا، یا ان کے سامنے تیا مت کے دان رسول اللہ سڑھ آئے شفاعت سے انکارکرتا، یا انکارکرتا، یا ان سم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکارکرتا، یا ان شم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکارکرتا، یا ان شم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکارکرتا، یا ان سے ان ان کے شفاعت سے انکارکرتا، یا انکارکرتا، یا ان ان کے سے ان ان کے ان ان ان کے ان ان ان کے ان ان ان کے ان ان کرتا ہے۔ ان ان ان کے ان ان کرتا ہے ان ان کے سے کا فرندہ و نے براستدال کرنا درست نہیں ، وسکتا)

ہاتی''اولٹک الذین نھانی اللّٰہ عنہم''والی حدیث منافقین کے تق میں ہے، نہ کہ زندیقوں اور فحدوں کے حق میں (جبیبا کہ بختر بہ آتا ہے)

كا فرءمنا فق اورزند يق كا فرق .....حضرت شاه د بي الله بيه يغر مات بين:

اس کی مزید وضاحت ہے کہ دین حق کا مخالف اگر سرے سے حق کا اقرار ہی نہیں کرتا اور نہ ظاہراً حق کو قبول کرتا ہے نہ برطنا تو وہ ' کافر' ہے اورا گرزبان سے تو اقرار کرتا ہے تگر دل سے اس کا منکر ہے تو وہ ' منافق' ہے ، اورا گر بظاہرتو دین حق کا قرار کرتا ہے لیکن ضروریا ہے دین میں سے کسی امر کی ایس تشریح تیجیر کرتا ہے جو صحابہ بی نشوت تعیین کی تعبیر وتشریح کے ، نیز اجما گا امت کے خلاف ہے تو وہ ' زند لیں' ہے مثلاً ایک شخص قرآن کے حق ہونے کا تو اقرار کرتا ہے اوراس میں جنت ودوز خ کا جو ذکر آیا ہے اس کو بھی منازا ایک شخص قرآن کے حق ہونے کا تو اقرار کرتا ہے اوراس میں جنت ودوز خ کا جو ذکر آیا ہے اس کو بھی مناز کی جب سے حاصل ہوگی ، اور نارجہنم سے مراد وہ ندامت واذیت ہے جو کا فروں کو اعمال شیعہ اور اخلاق فرمیمہ کی وجہ سے حاصل ہوگی اور کہتا ہے کہ اس کے سوا اور جنت کا فرون کی اقدین نہانی اللّٰہ ودوز ش کی حقیقت ہے جو میں تو یہ ' زند بی ' ہے ، اور رسول اللّٰہ سرقی آئے نے ' او لئك اللّٰہ ین نہانی اللّٰہ ودوز ش کی حقیقت کی میں تو یہ ' نزد ہیں' ہے ، اور رسول اللّٰہ سرقی آئے نے ' اولئك اللّٰہ ین نہانی اللّٰہ عنہ ہی میں من مایا ہے ، نہ کہ زند یقوں (یا کا فروں) کے حق میں بھی ۔ '

ازروے ٔ درایت لیعنی عقلی دلیل: باقی محدثین کا تول عقلاً اس لئے سیح ہے کہ جس طرح

شریعت نے ارتداد کی سزاقل اس لئے مقرر کی ہے کہ بیسز اارتداد کا قصد کرنے والوں کے لئے ارتداد سے مانع ہو،اوراس دین حق کی حفاظت وہمایت کا وسیلہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے،اس طرح اس حدیث میں (خوارج) زندیق کی سزاقل تجویز کی ہے تا کہ بیسز ازندیقوں کے لئے زندقہ (وین کی تحریف) سے بازر کھنے کا وسیلہ بن سکے،اور دین میں ایسی فاسد تاویلوں کا راستہ بند کرنے کا فرریعہ بن سکے جن کوزبان برلانا بھی درست نہیں۔

تاویل کی قشمیں اور ان کا حکم اور زندقه کی حقیقت: مسحضرت شاہ ولی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا فرماتے ہیں:

حضرت شاہ و کی اللہ دہلوی نہیں ہے گا مذکورہ بالا بیان نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نو رائٹہ مرقد ہ فرماتے ہیں:

اس بیان سے 'زندقہ'' کی حقیقت اور اس کا تھم دونوں معلوم اور واضح ہو گئے ، نیز ریبھی ثابت ہوگیا کہضروریات ِ دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاسکتی ۔ نیز فرماتے ہیں کہ:امام شافعی بہتنائے خوارج کوکافرنہ کئنے کے بارے میں حضرت علی بڑائٹو کی جو روایت چین کی ہے ' الصارم المسلول' میں ص:۵۱ پر حافظ ابن تیمیہ بہتنائے نے ' السنة الرابعة عشر' کے تحت پندرہویں حدیث کے ذیل میں اس پر نہایت سیرحاصل بحث کی ہے اور میرے نزویک حافظ ابن تیمیہ بہتنائے کی تحقیق ' الصارم' میں اس سے زیادہ صحیح اور درست ہے جو حافظ ابن تیمیہ بہتنائے نی تحقیق ' الصارم' میں اس سے زیادہ صحیح اور درست ہے جو حافظ ابن تیمیہ بہتنائے نے ' منہاج السنة' میں اختیار کی ہے وہ ص: ۱۹۳ پر فرماتے ہیں:

"وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة: احلاهن ما هو كفر، مثل قوله: ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله." (منهاع النيس ١٩٣٠)

ترجمہ: … ''غرض اس (شکوہ رسول کے ) سلسلہ میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں ،ایک وہ کلمات جو یقیٹا کفرمحض ہیں ،جیسے ذوالخو یصر و کا بیقول کہ:'' بیقسیم یقیٹا لوجہ اللہ نہیں کی گئی ہے۔' (اس لئے ذوالخو یصر وضرور کا فر ہے )۔'

حضرت مصنف بینین اور جب خوارج کابید سرگرده ان کلمات کی بنا پر کافر کلم است کی بنا پر کافر کلم است کی بنا پر کافر کلم است ہوں اور دشمنوں کے تکلیف ده اور تو بین آمیز کلمات بھی بھینا کافر بین ، نیز فرماتے بین بیتو مخالفوں اور دشمنوں کے تکلیف ده اور تو بین آمیز کلمات شکوه تو بین آمیز کلمات شکوه و شکایت ان نسائل ینشدنك الله العدل " (بے شک آپ کی بیویاں آپ سے اللہ کے نام پر انصاف جا ہتی ہیں) (بیتو ایک محبت وعظمت اور عقیدت احترام سے لبرین قلب سے نکلی ہوئی التجا ہے انساف جا ہتی ہوئی التجا ہے و اس کوموذی و دی الخویصر و کی ہرز و سرائی اور زہر افشانی سے کیا نسبت ) ان کا مقصد صرف از وائی مطہرات کے درمیان مساوات بر نے کی درخواست واستدعاء ہے اور بس ، نہ کہ العیاذ باللہ حق سے انجافی اور نیس مناوات بر نے کی درخواست واستدعاء ہے اور بس ، نہ کہ العیاذ باللہ حق سے انجافی و جور کا آپ سائی بی برانزام ۔

قاضی عیاض جیسیے نے ''شفا'' میں ج:۲س ۱۳۲۶ پر فصل''فان قلت لم یقتل ۔۔۔۔ الخ یہ' کے ذیل میں یہی فرق بتایا ہے۔

''حدیث مروق'' کی محد ثانه تحقیق اور خوارج کے مرتد کا فرہونے پر استدلال: مصنف نوراللہ مرقد ہ فرماتے ہیں:

یاد رکھے! ان امور سے متعلق حدیث بن کی بنا پر ایک مسلمان کوتل کرنا مباح ہے ، استی بخاری بنا پر ایک مسلمان کوتل کرنا مباح ہے ، استی بخاری بناری اللہ تعالی ان النفس بالنفس "کے تحت سے بخاری کا اللہ تعالی ان النفس بالنفس "کے تحت سے بخاری کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے: 9

"لإيحل دم امرأ مسلم يشهدا ان لا اله الا الله و اني رسول الله الا باحدى ثلاث: (١) النفس بالنفس. (١) و الثيب الزاني. (٣) و المارق من دينه التارك للجماعة. "( إناري ن س ١٠٠٠)

ترجمہ است جومسلمان الدالد الدائد فی اور میر ب رسول اللہ ہوئے کی شہادت دے دے اس کا خون ہمان تا حلال اور جائز نہیں ، بجر ان تین صورتوں کے (جرموں کے جومو جب قبل ہیں)(۱) جان کے بدائے جان (مقتول کے قسانس ہیں قاتل کو آئی جائے گا )۔ (۲) شادی شدہ ہو کر زنا مرے (سنگیار کیا جائے گا )۔ (۲) شادی شدہ ہو کر زنا مرے (سنگیار کیا جائے گا )۔ (۳) دین سے نکل جائے ، جماعت مسلمین سے الک ہوجائے (زندیق وم تد ہے قبل کیا جائے گا)۔ '

المارق لدينه التارك المعافظ المن حجر بينياس المارق لدينه التارك المحادة المعادق الدينه التارك للجماعة "كاول معداق مرتدكوقر اردية بين اوراس كى تائيد بين احاديث سي افظان ألموق من المدين والاسلام "اور بعينه يبى افظان يموقون من بين بين المعادين المعروق من المدين والاسلام "اور بعينه يبى افظان يموقون من المدين "خواري كاحتم بحى وبى مونا جات جومرتدين المدين "خواري كامتم بحى وبى مونا جات جومرتدين كات مراورتي كامتم بحى وبى مونا جات جومرتدين كات مراورتي كامتم بحى وبى مونا جات جومرتدين كات مراورتي كامترا مراورتي كاسلمانول كا)-

خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمید بہتائے کی شخفیق:....(حافظ ابن تیمید نیسیایے" فتاوی

<sup>🗨 🥕</sup> ہے۔ ان وراندم قد وجاشیہ تاں ذواخو یاصر واور این صیاو کے آل نہ کرنے کے ورب میں ملا و کے لئے ایک قابل قدر کات روائے فومات ہیں

<sup>&#</sup>x27;' یور ہے ارسول الله سرقیا نے والخویاصر واور این عبیاد کے واقعہ میں تھم شرقی (قبل کردیے ) پر تقدیر کی جانب کوتر نیے دی ہے ( لیمنی آپ سرچا ایم علوم بن کے ان سے قبل تھویتی المتہار ہے میر ہے ہاتھ ہے مقدر نہیں ہیں )۔'افر ماتے ہیں ''اوراس کے بھی ( آپ طبیح نے ان کو ''تی میں ہیں کا رہندا مور نیوست کی تھیل آپ سرقیام کے خلف سے باتھوں ہے جو نی بہتر ہے ( تا کدو دیکھی منشا والی اور تھم ساوی کو پورا کرنے عاد اندے سامل رہنیں ) یہاں نہ کے کیان کا ہاتھ بھی خداوندی ہاتھ اوران کا فعل بھی آسانی فعل بوجائے ۔ از مصنف ' سر

میں چنگیزی تا تاریوں اوران کے اعوان وانصار مسلمانوں کے بارے میں ایک استفتاء کے جواب کے تحت ان تمام فرق باطلبہ وزائفہ کے معتقدات واحکام مع دفائل بیان فرماتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے یا کہلاتے ہیں، مصنف بیسیاس طویل ومسوط بیان سے ایپ موضوع سے متعلق مذکور دفیل اقتباسات چیش فرماتے ہیں)

حافظ ابن تیمیہ میں اپنے ' فتاوی' میں ج: ۴مص: ۲۸۵ پراول خواری کے متعاقب کا سے است کے دوقول نقل فریا ہے میں اور کہتے ہیں '

" تمام امت خوار ن کی مدمت اوران کوگراو کینے پر شفق ہے، اختلاف صرف ان کو کو آئے یا نہ کئے اور نا جو سیس ہے، اس سعلہ میں امام الک بین قاورا نام احمد بیستانے مذہب میں، وقول ہیں ( یعنی مالنیہ اور نا جو کے مستقل دوقول ہیں بعض کافر کہتے ہیں اور بعض نہیں )، امام شافعی بین ہے مذہب میں بھی ان ن تنفیہ کے بارے میں ایسا ہی اختا اف ہے ( بعض شوافع کافر کہتے ہیں بعض نہیں ) اس نے امام حد نہیں، نیم ہو المکہ جمہتدین کے مذہب میں ان خوارج کے بارے میں پہلے طریق کار کی بنا پر ( کرتنا مو بانی فر نے کہ اس میں اور ان کا حکم بھی ایک ہے ) دوصور تیں ہو گئی ہیں ایک بید کہ بید باغیوں کی طری مسمان کیساں میں اور ان کا حکم بھی ایک ہے ) دوصور تیں ہو گئی ہیں آباد کو جنگ ہوئے بغیر بھی اقتل کرنا ہی وزیر سے یہ بھاگے ہوؤں کا تعاقب کرنا بھی جائز ہے اور جو بھی آباد کو جنگ کرنے پرآ ماد وزول برکنا ہی جائز ہے اور جو کھیں ان کو قب کو افول کے متعلق جو امام سے جنگ کرنے پرآ ماد وزول امام احمد نیست کے دونول ہیں ایک ہے دونول میں ایک ہے دونول میں ایک رکنے کے باوجود کھیں امام کوزکو قادا کرنے سے انکار کرنے کے باوجود کھیں امام کوزکو قادا کرنے سے انکار کرنے کے باوجود کھیں امام کوزکو قادا کرنے سے انکار کرنے کی بالان کوئ فروم رقد قرار دیا جائے ، دوسرے یک ان کو باغی مسلمان کہا جائے ۔''

اس کے بعدص: • • ۳۰ پر حافظ این تیمیہ رسینا پنی رائے بیان فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

'' و مسیح میہ ہے کہ میہ لوگ (چنگیز خانی ترک ، تا تاری) تاویل کرنے والے باغیوں میں سے نہیں میں ، اس لئے کہ ان سے پاس کوئی قابلی قبول تاویل جس کی لغة گنجائش ہو، قطعانہیں ہے ، یہ ق یتن اور میں ، اس لئے کہ ان سے پاس کوئی قابلی قبول تاویل جس کی لغة گنجائش ہو، قطعانہیں ہے ، یہ ق یتن اور میں ہے نکل جانے والے خارجیوں ، زکو ق سے انکار کرنے والے مرتدوں ، مسلمان ہونے کے وہ جو ، جو ، مود کو حلال کہنے والے اہل طائف ، فرقہ خرمیداور اسی نوت کے بورین فرقواں سے قبیل سے جی ، جن سے اسلام کے احکام شرعیہ ہے نکل جانے (اور کا فرجو جانے) کی بنا پر ہمیشہ جنگیس کی گئی جی ۔''

تکفیرخوارج کے باب میں فقہاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ: ۔۔۔اس کے حافظ اتن

تیمیہ بہتیہ فقباءکوجس چیز ہے (خوارج کے بارے میں ) دھوکہ لگا ہے (اورانہوں نے ان پر باغی مسلمان ہونے کا حکم لگایا ہے ) اس پرمتنب فر ماتے ہیں:

'' یہ ایک مقام ہے جس میں اُنٹر و پیشتر فقہاء نے دھوکہ کھایا ہے، صرف اس لئے کہ مؤرخین و مصنفین نے باغیوں سے جنگ کرنے کے ذیل میں مانعین زکوۃ اورخوارج کی جنگ کواور حضرت علی بیشنو کی اہل بھرہ اور حضرت معاویہ بیانڈاوران کے ہمنواؤں کے ساتھ جنگ کوایک قرارد ہے کر '' قبال بغاۃ'' کے تحت دونوں کو جمع کردیا اوران تمام جنگوں ( یکسال اور) شرعا مامور بہقرارد ہے دیا '' قبال بغاۃ'' کے تحت دونوں کو جمع کردیا اوران تمام جنگوں ( یکسال اور) شرعا مامور بہقرارد ہے دیا ، اس طرح کے احکام ومسائل متفرع کے جمعے بیتمام لڑائیاں سب یکسال اورائی نوع کی جیں اوران مصنفین کی جبت بڑی منطق ہے، اس سلسلہ میں صحیح رائے (اور فیصلہ ) وہی ہے جو امام اورائی نہیں ، توری نہیں ، اس سلسلہ میں اورائی نہیں ، توری نہیں ، اوران سے کہاں ، دونوں قسم کی لؤ ائیوں میں فرق کرنا چاہئے۔ ( پہلی قسم کے لوگ کا فر ومرتد جیں اوران سے لڑائیاں'' قبال کفار'' کے ذیل میں آئی چاہئیں اوران پر کفار کے احکام مرتب کرنے چاہئیں اوران پر دوسری قسم کے لوگ مسلمان باغی جیں ان سے لڑائیاں'' قبال بغاۃ'' کے ذیل میں آئی چاہئیں اوران پر مسلمان باغیوں کا حکام مرتب کرنے چاہئیں )۔''

( دیکھئے جافظ ابن تیمیہ بیسیے کے اس بیان سے خوارج کا ان کے نز دیک کا فرہو نامحقق ہوگیا )

روز ہ، نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہوجا تا ہے: مافظ ابن تیمیہ ہیں۔ ص:۲۹۱ پران نام نہاد مسلمانوں کے متعلق جوتا تاریوں کا ساتھ دے رہے تھے،فرماتے ہیں:

''اوران چنگیزیوں کے اعوان وانصار مسلمانوں) میں احکام شرعیہ اسلامیہ ہے اتنا ہی ارتداد موجود ہے جتنا اس (چنگیز خان نے )احکام شرعیہ اسلامیہ ہے انجراف کیا ہے ،اور جبکہ سلف صالحین (صحابہ بڑائیڈ وتا بعین ہیں۔) نے زکو ہے انکار کرنے والوں کا نام مرتد رکھا، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے،روز ہے بھی رکھتے تھے اور عام مسلمانوں ہے جنگ بھی نہیں کرتے تھے (توان کو کیوں مرتد کہا جائے؟ یہ صرت کفریہ شرکیہ اعمال وافعال کے مرتکب ہیں، معلوم ہوا حافظ ابن تیمیہ بہت نے نزدیک موجب ارتد اوقول وقعل کا ارتکاب اور ضروریات وین ہے انکار کرنے والے ،روزہ ،نماز کی یابندی کرنے کے باوجود کا فروم تد ہوجاتے ہیں)'۔

کلمہ شہادت بڑھنے اور خود کومسلمان کہنے اور مجھنے کے باوجود انسان کا فرومر تدہو جاتا ہے:....ص: ۲۸۲ پر 'الطریقة الثانیة ''(کہ دونوں تتم کی لڑائیوں کوالگ الگ رکھا جائے)

#### کے تحت فر ماتے ہیں:

" بحث ان تا تاریوں کے متعلق ہے جوآئے دن شام پرخوز ہز جملے کرتے اور بےقسور مسلمانوں اور ان کے بیوی بچوں کا خون بہاتے رہتے ہیں، حالا تکہ زبان سے کلمہ شبان ت بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی سہتے ہیں اور اس پہلے گفر سے کنار وکش بھی ہو گئے ہیں، جس پر پہلے قائم خو ( یعنی مسلمان بھی سہتے ہیں، جس پر پہلے قائم خو ( یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، گراس کے باوجود مسلمانوں کے جان ومال کو مباح اور لوث مار کو حال سجھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مسلمان باغی یا کا فرومر تد ؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے کئے حلال سمجھے و و کا فر ہے ''۔

. ص:۲۴۴ پر (ان لوگوں کی تر دید و تجبیل کرتے ہوئے جو''جمل''و''صفین'' کی جنگوں کو اور خوارج وحرور یہ کی جنگوں کو بکسال قرار دیتے ہیں ) فرماتے ہیں:

''جیسا کہ دین سے نکل جانے والے خارجیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے ( کہ وہ بھی رافضیوں اور معتزلیوں کی طرح ''جمل'' و'صفین'' میں جنگ کرنے والے صحابہ کو کا فریا فاسق کہتے ہیں )اس لئے سلف صالحدین ( سحابہ عن جمون اجین میسے) او منمہ دین کان کی تنفیر کے متعلق بھی '' قول مشہور ہیں ( جن کا تذکر ہ سابقہ اقتباسات میں آچکا ہے )۔''

ا نبیاء نینظ خصوصًا حضرت عیسی علینا برطعن و شنیع اوران کی تو بین و تذکیل کرنے والے مسلمان ، کا فر ومر تد ہیں : مسص:۲۳۷ پر باطنی فرقہ کے شابان مصر( فاطمین ) کے کفر وار تدادیر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

'''پر ران باطنول نے حضرت سے (عیسلی) رئیا کو خاص طور پر بدف طعن وضنی بنایا اوران کو بوست مجار (پرهنی) کی جانب منسوب کیا (کدوہ بوسف خبار کے بینے تھے ) ان کوشل و تد برے کورا اور بے وقوف بتلایا اس لئے کدوہ اپنے وشمنوں کے ہاتھ آگئے ، یہاں تک کدانہوں نے ان کوسولی پر چڑھادی کو لئزا بیاوگ حضرت میسے بیٹیا پر چراھادی کا لہذا بیاوگ حضرت میسے بیٹیا پر چراھادی کا لہذا بیاوگ حضرت میسے بیٹیا پر چراھادی کا کہذا بیاوگ حضرت میسی بیٹیا پر خصوصا حضرت میسی بیٹیا پر چاہوں کا کہ میٹا پر چراھادی کا کہذا بیا ہیٹیا پر خصوصا حضرت میسی بیٹیا پر طعن وشنیع کرنا اور ان کو بدنام ورسوا کرنا بمیشد سے بہود بول کا شیوہ رہا ہے ) بلکہ بیٹو بہود یوں سے بھی زیادہ کر ساور رسان بیس کے مسلمان اور قرآن کے تین کہا کہ سیار میسلمان اور قرآن کے تین کہا کہ کہا کہ کہا کہ بیٹا پر طعن وشنیع اور ان کی تو بین و تذاہل کرت بیس (اس لئے بقینا کافر وم تد ہیں )۔''

شناعت اورمفنرت بهبت زیادہ ہے ) مزید وضاحت فرماتے ہیں:

''اس لئے کہ اصلی مسلمان جب اسلام کے کسی بھی قطعی تھم یاعقیدہ سے منحرف ومرتد ہوجائے تو وہ اس کئے کہ اصلی مسلمان جب اسلام کے کسی بھی قطعی تھم یاعقیدہ سے منحرف ومرتد ہوجائے تو وہ اس کا فرسے بدر جہازا کد ضرر رساں ہوتا ہے جوابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا جیسے وہ زکو ہے سے انکار کرنے والے مرتدین جن سے حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ نے (دوسرے تمام کا فرول اور مشرکوں کوچھوڑ کر ) جنگ ہے کہ ان کا کفروانح افسالام کی بنیادوں کو ہلا دینے دالاتھا)۔''

زندیقوں اور ملحدوں کا الحادوزندقد ظاہر ہوجانے اور منظرعام برآجانے کے بعدان

کی تو بہ بھی مقبول نہیں: .....(حضرت مصنف جیسی نندیقوں اور محدوں کے کفروار تد ادکو ثابت کرنے کے بعد ان کی تو بہ کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فقہاء کے اقوال نقل فرماتے ہیں ) صاحب' درمختار''ان فرقوں کے ذیل میں جن کی تو بہ مقبول نہیں فرماتے ہیں :

فتح القدريين ہے كدوہ منافق جو (دل ميں) كفركو چھپا تا اور (زبان ہے) اسلام كا اظہار كرتا ہے اس زنديق (ہے دین) كی طرح ہے جو كسى دين كو بھى نہ مانتا ہو، (اور جیسے اس كی توبہ مقبول نہيں، ایسے ہى اس كی بھى توبہ مقبول نہيں) جس ہے متعلق معلوم ہى اس كی بھى توبہ بھى مقبول نہيں) جس ہے متعلق معلوم ہوكدوہ ( فلا ہر ميں مسلمان كہلانے كے باوجود ) باطن ميں كسى بھى ضروريات دين كا انكار كرتا ہے، مثلاً شراب كی حرمت كہ ظاہر ميں تو اس كے حرام ہونے كے اعتقاد كا اظہار كرے ( مگر باطن ميں شراب كو صلال جانتا اور سمجھتا ہو) پورى بحث فتح القدريميں ہے (جس كا حاصل بيہ ہے كہ جيسے زنديق كی توبه كا اعتبار نہيں، اس لئے كہ وہ خداكو ما نتا ہى نہيں ایسے ہى اس منافق كی توبہ ير بھى اطميان نہيں)۔

علامہ شامی نہیں۔'' روالمحتار'' میں ج: سوص: ۲۹۷ وابه طبع جدید ۴۷ سامیے پر'' درمختار'' کی مذکورہ بالا عبارت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''نورالعین میں تمہید کے حوالہ سے مذکور ہے کہ ایسے گمراہ فرقے جن کی گمراہی اس طرح ظاہر ہوجائے اورمنظر عام پرآ جائے کہ (اس کی بناپر )ان کی تکفیر واجب ہوجائے ،اگر وہ اس گمراہی سے بازنہ آئیں یا تو بہ نہ کریں تو ان سب کافل کردینا جائز ہے ، ہاں اگر تو بہ کرلیں اورمسلمان ہوجا ئیں تو

ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی ، بجز رافضیوں میں سے اباحیہ ، غالیہ اور شیعہ فرقوں کے اور فلاسفہ میں سے قر امطہ اور زیاد قد کے کہ ان کی توبہ کسی حال قبول نہ ہوگی ، توبہ کریں یانہ کریں ، توبہ کرنے سے پہلے ، بھی اور بعد میں بھی بہر حال ان کو قل کردیا جائے گا ، اس لئے کہ بیلوگ خالق عالم تو کسی کو مانتے ہی نہیں پھر تو بہ واستغفار کس ہے کریں گے ؟ اور ایمان کس پرلائیں گے ؟ ''

اس کے بعدعلامہ شامی جُنِیْنَاس کی مزید تشریؔ اورا پنی رائے کااظہار فرمائے ہیں: ''بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگریہ لوگ اپنے گمراہ عقیدوں کا راز فاش ہونے (اورمسلمان حاکم تک معاملہ پہنچنے ) سے پہلے تو ہرکر لیتے ہیں توان کی تو ہقبول ہوجائے گی ورنہ ہیں۔'' وہ فرماتے ہیں؛

''امام ابوصنیفہ بھینیڈ کے قول کا تقاضا بھی یہی ہے اور یہی بہترین فیصلہ ہے۔'' علامہ شامی بھینیٹے: ۳ ص: ۲۸۲ مباب المصر قلا کے ذیل میں زندیق کی تو بہ قبول نہ ہونے کے ثبوت کے لئے فرماتے ہیں:

" حضرت عبداللہ بن ممر اور حضرت علی جی سے مروی ہے کہ زندین کی طرح اس شخص کی توبہ ہمی قبول نہیں کی جائے گی جو بار بار مرتد ہوتا رہا ہو۔امام مالک بھتیہ امام احمد بھتیہ اورامام لیٹ بھتیہ کا مربہ بھی یہی ہے۔امام ابویوسف بھتیہ ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے بار بارایسا کیا (یعنی بار بارتوبہ کی اور بار بار منحرف ومرتد ہوتا رہا ہو) تو اس کو دھو کے سے تی کردیا جائے اوراس کی صورت رہ ہے کہ اس کی گھات میں لگے رہیں ، جو نہی کسی وقت زبان ہے کلمہ کفر کیے فوز ااسے قبل کردیں ،اس سے پہلے کہ وہ تو بہ کہ اس تعظار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور ایس شخص کی تو بہ واستغفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور ایس شخص کی تو بہ واستغفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو کہ کا (اور

ضرور بات دین کی طرح برقطعی امر کاا زکار بھی موجب کفر ہے ہضروری اور قطعی کا فر کا فرق:....علامہ شامی سینیة "روالحتار" ج.۳س ۴۸۳ پر فرماتے ہیں:

''بظاہر شیخ ابن ہمام بہتن کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کا تھم صرف ان امور کے انکار کے ساتھ مخصوص ہے جو ضروریات دین میں سے ہوں ( یعنی بطور تواتر رسول اللہ سی تی است ثابت ہوں ) حالا نکہ ہمارے(احناف کے ) نز دیک تو تکفیر کے لئے صرف قطعی الثبوت ہونا شرط ہے، اگر چہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نز دیک توالیسے قول وفعل پر بھی کا فرکہا جا سکتا ہے اگر چہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نز دیک توالیسے قول وفعل پر بھی کا فرکہا جا سکتا ہے

ان ندکوره بالاا فتنا سات سے محقق ہو گیا کہ طحداور زندیق کی تو بہسی کے نزد یک بھی اور کسی صورت میں بھی مقبول ندہوگی ۔ از مترجم

جوموجب توبین واستخفاف نبی ہو،اسی لئے شیخ ابن ہام بیستانے ''مسایرہ' میں فر مایا ہے:
''ماینفی الاستسلام او یوجب التکذیب فھو کفر۔''
ترجمہ: '' ہروہ ( قول وفعل ) جوشلیم واطاعت کے منافی ہویا تکذیب ( نبی ) کے لئے موجب ہو

چنانچیوہ تمام موجب تو ہین امور جو ہم حنفیہ کی جانب ہے نقل کر کیے ہیں ،جن میں قبل نبی سب سے اہم ہے کہ اس میں دین کی توبین سب سے زیادہ واضح ہے (پہلی شق میں داخل ہیں لعنی)اطاعت وتشکیم دین کے منافی ہیں (اس لئے کہ تو ہین واشخفاف تشکیم واطاعت کے قطعًا منافی ہے)اور ہراس امر کاا نکار جوقطعی اور یقینی طور پررسول اللہ من تینا ہے ٹابت ہو( دوسری قسم میں داخل ہے یعنی ) تکذیب ( نبی ) کا موجب ہے۔ باقی ان قطعی امور کا انکار جوضروریات دین کے تحت نہیں آتے ( یعنی ان کا ثبوت رسول اللہ مناتیم سے قطعی ویقینی نہیں ہے ) مثلاً متوفی کی لڑکی کے ساتھ اس کی پوتی کوبھی چھٹے حصہ کامستحق قرار دینا جواجماعِ امت سے ثابت (اوریقینی) ہے تو حنفیہ 💿 کے بیان کے مطابق ان کاانکاربھی موجب کفر ہے (اس لئے کہ بیا نکاراطاعت وسلیم دین کے منافی ہے )اس لئے کہ حنفیہ نے تکفیر کے لئے صرف ثبوت من الدین کے قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے ( ضروریات دین میں سے ہوناان کے نز دیک شرطنہیں ہے ) نیز فر ماتے ہیں:اور پیجھی ضروری ہے کہ منکر کواس کے قطعی ہونے کاعلم بھی ہو،اس لئے کہ حنفیہ کے نز دیک جن دو چیز وں پر تکفیر کا مدار ہے، یعنی ایک تکذیب نبی اور دوسرےاستخفاف وتو ہین دین ، بیاسی وقت متحقق ہوں گے جب کہ منکر کواس بات کاعلم بھی ہو( کہ میں اس امرقطعی کاا نکار کر کے تکذیب نبی یا تو ہین دین کاار تکاب کررہا ہوں )اور جب اس کواس بات کاعلم ہی نہ ہوتو اس کو کا فرنہیں کہا جا سکتا ،الا یہ کہاہل علم اس کو بتلا ئیں ( کہتم اس امرقطعی کا انکار کرکے تکذیب نبی یا تو ہین دین کے مرتکب ہور ہے ہو )اوراس کے باوجود وہ (بازیہ آئے اور) این بات پراڑار ہے (تو بے شک اس کو کا فرکبا جائے گا)"

### تکفیر کا ایک کلیہ قاعدہ:کسی بھی حرام قطعی کوحلال کہنے والا کا فریے ۔۔۔ حضرت

• حاصل سے کہ نشرور یا ت دین میں سے کسی بھی امر کا انکارتو متفقہ طور پرموجب کفر ہے، باتی حنفید بن کے ان قطعی امور کے انکار کو بھی موجب کفر کہتے ہیں جواگر چیضرور یات دین میں سے تو نہ ہوں یعنی رسول اللہ ساتین سے ان کا ثبوت تو قطعی نہ ہو، مگر قطعی دائل مثلاً اجماع وغیرہ سے وہ ثابت ہول ، اس بیان سے ضرور یات دین اورامور قطعی ہو ۔ آق بھی واضح ہو گیا اقتصافی ہم اس امر کو کہتے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہواور' ضروری' ہراس امر کو کہتے ہیں جس کا ثبوت رسول اللہ ساتین بطورتو اثر رسول اللہ ساتین سے ثابت ہو موری نظمی ہے۔ ان کی قطعیہ سے تابت ہواور ' ضروری' ہراس امر کو کہتے ہیں جس کا ثبوت رسول اللہ ساتین بطورتو اثر رسول اللہ ساتین ہے شاہد سے تابت ہو کہتے ہوگیا تا شرط موری ہونا شرط موری موری اور قطعی ہیں ہو تھی ہے لیکن ہرام وقطعی کے لئے ضروری ہونا شرط نہیں ، قطعیہ جا دیس کا میں موری اور قطعی میں فرق ہے۔ از متر جم۔

مصنف ہے۔'' تنبیہ' کے عنوان ہے'' شامی'' کا مٰد کورو ذیل اقتباس نقل فرماتے ہیں اور ان بے باک لوگوں کومتنبہ کرنا چاہیے ہیں جو بے دھر کے حرام کوحلال اور حلال کوحرام کہددیتے ہیں ،فر ماتے ہیں :

الْمُنْ الله الله الله الله الله الله المراكزيّن "مع حواله سنة "روالحتار" من ج: ٣٥ ص: ١٨١٢ يرفر مات بين ا '' البحرالرائق میں مٰدکور ہے کہ ( پیکفیر کے باب میں ) قائدہ کلیہ بیہ ہے کہ جو محض کسی بھی امرحرام کے حلال ہونے کا اعتقاد ۔ رکھتا ہوتو اگر وہ امرحرام تعیینہ ( فی نفسہ حرام )نہیں ہے تو اس کے حلال کہنے والے کو کا فرنہ کہا جائے گا ،مثلا نمیر کا مال (بعنی کوئی شخص لوگوں کے مال کواپنے لئے حلال سمجھتا ہو)اوراگر وہ حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کا فرکہا جائے گا، بشر طیکہ کہ تطعی دلیل ہےاس کی حرمت ٹابت ہو (جیسے کہ شراب دخنزیر )ور نہبیں ، (بعنی اگر اس حرام لعینہ کی حرمت سی قطعی دلیل ہے ثبت نہ ہوتو اس کے حلال ماننے والے کو کا فرند کہا جائے گا) بعض علماء کی رائے ہے کہ ( صاحب البحرالرائق کی بیان کردہ ) یہ تفصیل ( اور فرق )اس شخص کے حق میں تو درست ہےاور جو (حرام لعینہ اور حرام لغیر ہ اور اس کے فرق کو ) جانتا ہولیکن جو شخص اس سے ناواقف ہے اس کے حق میں پیرام لعینہ اور حرام لغیرہ کا فرق معتبر نہ ہوگا، بلکہ اس کے حق میں صرف قطعی ہونے یا نہ ہونے پریدار ہوگا اگر امرتطعی کی حرمت کا انکار کرے گاتو کا فرہو جائے گا ،ورنہبیں ،مثلا: اگر کوئی کہے ك شراب حرام بيس ہے تو اس كو كا فركہا جائے گا تفصيل كے لئے البحرالرائق كى مراجعت سيجئے۔'' مصنف بہید بغرماتے ہیں :علامہ شامی بہید نے ''زکوۃ الغنم'' کے ذیل میں ج:۲ص:۳۵ پر تصریح کی ہے کہ تلفیر کا مدار تطعی 🗨 ہونے پر ہے،اگر چہ حرام لغیرہ ہی ہو۔ ( لیعنی حرام لغیرہ کوہی حلال

کیے اور اس کی حرمت قطعی ہوتو اس کو کا فر کہا جائے گا ) فر ماتے ہیں: مسئلہ نماز بدوں طہارت کے ذیل میں ج: اص: ۸ مر بھی کی چھاس کا بیان آیا ہے۔

اصول دین اور امور قطعیه کامنگرمتفقه طور بر کافر ہے:... (علامه ابن عابدین شای مينية "روالحتار" مين ج: ٣٥٠ ١٣٠٠ برطبع جديد "باب المبغاة" مين ترك تكفير خوارج متعلق '' فتح القدير'' كي وه عبارت جس كاحواله صاحب درمختار نے ديا ہے نقل كرنے كے بعد بطور استدراك

ے! مان میں (وافرے) ربوا ( سود )جیسی قطعی چیز کوحاول کہدر ہے جین حالانکہ اس کی حرمت قرآن میں منصوص ہے!' والحل اللّه المب وحواج الأموا الأن وبهينا الدان فالرَم في ين مرة تعاليّه قرآن مُريم جن مع ف التحليل ديوام اللها خالف ستاعلان جنّك ي أن ب إله الأندون مديان أو في تراور وزوزه أن كالأل تضالله تعالى فرمات بين "يَالنَّهالله بي المنُّوا تُقُوالله و فَرُوا ما بقِي من الربياء ان تحليها مُوهِ مِن لها عقلوا فأدبوا محرب من الله ورسُوله اليآيت التي الرباط أقسابُ في شراء أل اولي ت اور مدون ال كناني عن ال مناون من ب بالمراوع عن المجينات والمراوع عن المراوع عن ٢٩٨ مراوع عن المراوع المراوع الم

فرماتے ہیں:

''لکن شیخ ابن ہمام میں نے'' مسارہ'' میں تصریح کی ہے۔

کہ اصول دین اور ضروریات دین کا مخالف (منکر) متفقہ طور پر کا فر ہے، مثلاً جو شخص عالم کوقد یم مانے یا حشر جسمانی کا انکار کرے ، یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو (وہ متفقہ طور پر کا فر ہے) اختلاف ان (اصول وضروریات دین) کے علاوہ عقائد واحکام میں ہے ، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کے مبادی کا انکار (یعنی صفاتِ اللہ یہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم وقد یم ہونے کا انکار) یا اللہ تعالیٰ کے ارادہ و کے (خبر وشر دونوں کے لئے ) عام ہونے کا انکار (یعنی صرف خبر کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے خارج کہنا) قرآن کو تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے خارج کہنا) قرآن کو کلوق کہنا (یعنی اس فتم کے نظری اور تفصیلی عقائد کے متعلق اختلاف ہے ، بعض علاء ان کے منکر کو بھی کا فرکہتے ہیں اور بعض علاء ان کے منکر کو بھی کا فرکہتے ہیں اور بعض علاء کا فرنہیں کہتے بلکہ فاسق و مبتدع کہتے ہیں )۔''

علامہ شامی میں یہ شیخ ابن ہمام میں کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: ''ای طرح شرح ''منیة المصلی'' میں بیان کیا ہے کہ:

کسی شب (اور تاول) کی بنا پر شیخین (حضرت ابو بکر وحضرت عمر) پڑھ کی خلافت کے منکر اور ان پر (العیاذ باللہ!) سب وشت کرنے والے کو بھی کا فرنہیں کہا جائے گا (بلکہ فاسق ومبتدع کہا جائے گا) بخلاف اس شخص کے جو حضرت علی پڑھ کے خدا ہونے کا مدعی ہو (جیسے ' حلولیہ' فرقہ کا عقیدہ ہے ) اور بید کہ حضرت جبرئیل پہلا نے (حضرت علی پڑھ کے بجائے حضرت محمد سڑھ کے باس وحی لے جانے میں) غلطی کی ہے (جیسے غالی شیعہ کا عقیدہ ہے ) ایسے لوگوں کو ضرور کا فرکہا جائے گا ،اس لئے کہ بیا عقیدہ یقینا کسی شبہ (تاویل) اور تلاش حق کی کاوش وجبتو برمبنی نہیں ہے (بلکہ محض کفراور خباشت نفس ہے )۔''

حضرت عا نشہ بلینٹا صدیقہ پر بہتان لگانے والا کافر ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی میں پینے ماتے ہیں:

''میں کہنا ہوں کہ اسی طرح و چھن بھی کافر ہے جوحضرت عائشہ صدیقہ بڑتھ آپر بہنان لگائے یا ان کے والد ہزرگوار (حضرت ابو بکرصدیق بٹائٹ) کے صحابی ہونے کا منگر ہو،اس لئے کہ بیقر آن عظیم کی کھلی ہوئی تکذیب ہے جبیبا کہ اس ہے پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔''

منکر خلافت شیخین بی این قطعاً کافرے (حضرت مصنف بید منکر خلافت شیخین کے بارے میں شرح ''مینة المصلی ''کے مذکور د ہالا بیان ہا اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ؛ )

ا کثر فقہاء مئیر خلافت شیخین عظم کو مطلقا کا فر کہتے ہیں ، چنا نچیہ' دررمنتی' میں شرح'' وہبانیہ'' سےاس کے ثبوت میں ذیل کا شعرنقل کیا ہے:

### وصح تكفير نكير خلافة اله عتيق وفي الفاروق ذاك اظهر

ترجمه الله الم خلافت متیق الیعنی حضرت ابو بکرصدیق الاتا و کافنات کا منگر می بید به که کافر به اور خلافت حضرت محر بالظهٔ کامنگر بھی کافر ہے اور یکی بات تو ی ہے۔ '

فرماتے ہیں: بلکہ خلاصة ' الفتاوی' 'اور' صواعق' میں تونفل کیا گیاہے کہ ا

''اصل (مبسوط) میں امام محد بن الحسن نے اس کی تصریح کی ہے ( 'کی منکر خلافت شیخیین ﷺ کافر ہے)اسی طرح'' فتاوی ظہیر ریا' میں بھی اسی کوشچے کہا ہے جدییا کیا' فناوی ہندیا' (عابگیری) میں مذکور ہے۔''

علامه شامی خواند کا تسامل: فرمات میں البذا علامه این عابدین شامی نیستان ندگوره بالا بیان میں بحواله شرح ''مینة امسلی''شبه کی بنا پر مشر خلافت شیخین کو کافرند کئنے میں تسابل سے کام ابو ہے چنانچہ ''حواله قالمه علیوں'' میں بھی اسی کوسیح کہا ہے ( که منکر خلافت شیخین مطلقا کافر ہے) جیسا کہ ''فتاوی انفر دیہ' میں فدکورہے۔

ای طرح'' فآوی عزیزیہ''میں ج:۴ص ۹۴ پر''بربان' سے اور'' فآوی بدیعیہ' سے اوراس کے علاوہ ویگر کتب فقاوی سے نیز بعض شوافع اور حنابلہ سے بھی نقل کیا ہے ( کیمنکرِ خلافت شیخین کا فر ہے )''برہان'' کی عبارت حسبِ ذیل ہے:

''ہارے علاء (احناف) اورامام شافعی رحمہم اللہ نے فاسق کی امامت کواس مبتدع (گمراہ) کی امامت کو جس کی بدعت (گمراہی) پر کفر کا تھم نہ لگایا گیا ہو مکروہ کہا ہے نہ کہ فاسد جسیا کہ امام مالک بہتینی اسد فرماتے ہیں ،لہذا ہمارے نزدیک تمام اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کے بیجھے اقتداء جائز ہے ، بجرجہمیہ ،قدریہ ،غالی رافضی ،خلق قرآن کے قائمین ،خطا بیا ورمشہہ کے (کمان کے بیجھے نماز قطعا جائز نہیں ،اس کئے کہ بیتمام فرقے کا فرہیں)۔''

فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ جومسلمان اہل قبلہ غالی نہ ہواوراس کے کافر ہونے کا تھلم نہ اگا یا گیا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز تو ہے مگر مکروہ ہے اور جوشفاعت ، رؤیت الہی ،عذاب قبر ،کراما کا تبین وغیرہ متواترات کا افکار کرے ،اس کے بیچھے نماز قطعا جائز نہیں اس لئے کہ یہ منکر یقینا کا فرہے کیونکہ ان امور کا ثبوت صاحب شریعت ہے حد تواتر و پہنچ چکا ہے ہاں جوشف یہ کیے کہ اللہ تعالی اپنی عظمت وجلال کی وجہ سے نظر نہیں آسکتے ، وہ مبتدع ہے، (کافر نہیں ، اس لئے کہ یفس رؤیت کامنگر نہیں بلکہ اسے قصور وہم کی وجہ سے رؤیت الہی کونا قابل حصول سمجھتا ہے ) اس کے برعکس جوشف ' نفین پرمسے ''کامنگر ہو ، یا حضرت ابو بکر صدیق جیسے ، کی خلافت کا کامنگر ہو ، یا حضرت ابو بکر صدیق جیسے ، کی خلافت کا منکر ہواس کے بیچھے نماز قطعا جائز نہیں (اس لئے کہ بیامر متواتر مجمع علیہ کامنگر اور کافر ہے ) ہاں جو شخص حضرت علی ڈائڈ کو (خلفائے علاقہ ہے ) افضل مانتا ہو ، اس کے بیچھے نماز جائز ہے اس لئے کہ بیام مبتدع ہے۔ (کافر نہیں)

فرمائے میں: ہاتی امام محمد نیسہ تو امام ابو یوسف نہیں ارامام ابوصنیفہ نیس سے روایت کرتے میں کہ اہل بدعت کے پیچھے مطلقانماز جائز نہیں۔

وہ تمام خوارج کا فربیں جو حضرت علی جائفہ کوکا فر کہتے ہیں: مصنف میں فرمات میں کہ دخفرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نہید مصنف ''نفدا ثناعشریہ' نے ''تحنہ' کے آخر میں ان تمام خوارج کی تکفیر کو ترجیح وی ہے جو حضرت علی بھٹھ کوکافر کہتے ہیں ، چنانچہ ''باب المتولی والمتبری' کے مقدمہ ساڈسہ میں اس کو بیان کیا ہے ، کیکن مصنف تحنہ نے اس مقام پر کفر وار تداد میں فرق کیا ہے ، لیکن کتب فقہ میں بیفرق اس محق میں ، جو مسلمان ہونے کا مدی ہو معروف نہیں ہے ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ قصداً تبدیل ند ہب کوار تداد اور تبدیل ند ہب کے قصد کے بغیر وین کو کفر کہتے ہیں ، باقی ان کے بیان سے دونوں کے قیم میں کوئی فرق طاہر نہیں بوتا ، بجراس کے کہم تد کا قتل واجب ہے ادر کا فرکا قبل جائز۔

'' فقاوکی عزیز بیا' میں حضرت شاہ صاحب کے بیشتر بیانات سے بھی خارجیوں اوران جیسے لو ًوں کی تکفیر ہی ظاہر ہوتی ہے ، ہاتی فقاوک کے ج:اص:۹۱ پر جوان کا بیان ہے وہ خود ان کے نز دیک پہندیدہ نہیں ہے، چتانچہ ج:اص:۱۲و۱۹ اپرخودانہوں نے اس کی تصریح فر مائی ہے۔

پانچویںمقدمہ کے اندر بھی آیا ہے۔

رسو**ل الله مَنَّ عَلَيْمَ کَے بعد نبوت ورسالت کا دعویٰ موجب کفر وارتد ادہے:** علامہ شہاب خفاجی''شرح شفاۂ' نسیم الریاض(خنہ)''فصل الوجہ الثالث'' کے ذیل میں ص:۱۳۳۰ورص:۵۷۹ پرفرماتے ہیں:

"ای طرح این قاسم ما کلی بیستان اس گفت کوم بد کہا ہے جو خود کو بی کے اور دعوی کرے کہ میرے پاس وی آتی ہے بچون ما کلی بیستا کا قول بھی یہ ہے، ابن قاسم نے نبوت کا دعوی کرنے میرے پاس وی آتی ہے بچون ما کلی بیستا کا قول بھی یہ ہے، ابن قاسم نے نبوت کا دعوی کرنے کہ اللہ اللہ تعلیہ اللہ علیہ گزراہے ۔ اصبغ بن الفرخ آئی کہتے ہیں کہ و چفض جو دعوی کرے کہ بین بی بوں میرے پاس وی آتی ہے، وہ مرتد کی مانند ہے ( یعنی اس کا حکم وہی ہے جوم تد کا ہے اس لئے کہ وہ کتاب اللہ ( آیت خاتم آئیدین ) کا بھی اکارکرتا ہے اور رسول اللہ تابیہ کی بحی تکذیب کرتا ہے اس لئے کہ آپ طاقہ اللہ تعالی کی بین نہ بوگا'۔ اور اس کے لئے کہ آپ طاقہ اللہ تعالی نے میرے بعد کوئی نبی نہ بوگا'۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالی پر بہتان لگا تا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے پی وی وی بینی ہے اور بھے رسول ساتھ اللہ تعالی کی جانب سے مخلول کو ساتھ اللہ تعالی کہ جانب سے مخلول کو ساتھ اللہ تعالی کی جانب سے مخلول کو اس کے احکام بہنچانے نے کہ لئے بھیجا گیا ہوں۔ '' یا یہ بچ کہ تمہارے نبی کے بعد ایک اور نبی شریعت ساتھ کہتا ہے تو نبیں ) اگر تو بہ کرائی جائے گی ( اگر چھی ت ہوئی کرت ہو اور کھلم کھلا سب کے ساتھ کہتا ہے تو نبیں ) اگر تو بہ کرائی جائے کہ بیٹن نبی ہوئی کی تکان ہو تھیں اگر تو بہ کرائی جائے کہ بیٹن نبی ہوئی کرتا ہے اور نبوت ورسالت کا حدیث ''لا نبی بعدی نبی بر بہتان لگا تا ہے۔''

رسول الله مناقیقیم کی صورت وسیرت برنکت چینی اورعیب گیری موجب کفر ہے: مسلامه شہاب خفاجی بیسید انشرح شفا میں جام سال الوجه الثالث "کذیل میں فرماتے ہیں:

"سحنون "کے رفیق احمد بن انی سلیمان جن کے حالات اس سے قبل بیان ہو چکے ہیں افرماتے میں کہ جو محص یہ کے کہ رسول میں بیٹی کا رنگ سیاہ تھ ،اس کو قبل کردیا جائے گا،اس کہ میر محض (ایک تو) رسول الله سالی بیٹی کا رنگ سیاہ رنگ معیوب بھی ہے (اس کے رسول الله سالی بیٹی کی تو بین و تحقیر بھی کرت ہے )اس کے کہ رسول الله سالی ما من منہ تھے بلکہ آپ کا رنگ کا اس کے طرح سرخ وسفیدا ورشگفتہ تھا، جیسا کہ حلیہ مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل کا رنگ کے اس کے سال کے کہ رسول الله سالی کے کہ رسول الله سالی کا رنگ کے اس کا رنگ کا رنگ کا رنگ کا رنگ کا رنگ کا رنگ کے کہ رسول الله سالی کی طرح سرخ وسفیدا ورشگفتہ تھا، جیسا کہ حلیہ مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل کا رنگ کے کہ رسول کی طرح سرخ وسفیدا ورشگفتہ تھا، جیسا کہ حلیہ مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل

بيان ہو چکا ہے۔''

رسول الله مَثَاثِیْم کی صفات اور حلیه مبارکه میں کسی قشم کی کذب بیانی بھی مُوَ جب کفرہے: ۔۔۔۔خفاجی بیسینز ماتے ہیں:

" بہت معلوم ہوتا ہے کہ حضور علایہ ایک سلیان کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علایہ کی صفات میں سے کی بھی صفت میں کذب بیائی کفراور موجب قبل ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ گذب کے ساتھ تحقیر وتو بین کا شائبہ ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ ذکورہ بالاصورت میں ہے، اس لئے کہ سیاہ رنگ ٹاپند یہ ہ اور معیوب ہے، خفاجی بھی فرق میں جا انکہ تم جانے ہوکہ اس میں پھر فرق نہیں پڑتا (موجب نقص وعیب ہویا نہ ہو) اس لئے کہ حضور بیسین کی صفات مقد سہ اور حلیہ مبارکہ میں ہے کئی بھی ضفت کے بیان میں (کذب اور) خلاف واقع صفت کو آپ کی طرف منسوب کرنا شائب تو ہین وتحقیر سے خالی نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ آپ سی تی ایک کا ال ترین صفات کے مالک سے کہ ان سے کامل ترین صفات کے ضرور اس میں آپ سی تی اللہ کے مطاف جوصفت بھی مالک سے کہ ان سے کامل ترصفات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ، بلکہ ان کے خلاف جوصفت بھی آپ می فیلا بیانی اور کذب تو بین وتحقیر سے خالی نہیں ہوسکتا) البذا الی صفات قد سید کے باب میں کوئی بھی فیلا بیانی اور کذب تو بین وتحقیر سے خالی نہیں ہوسکتا) البذا الی صورت میں علی متاخرین کا ذکورہ بالا اعتراض می کل ہے۔ "

الله تعالیٰ کی صفات کوحادث یا مخلوق ما نناموجب کفرے: ملاعلی قاری بیسیشرے فقد اکبر میں ص: ۲۹طبع یا کستان سعیدی ،صفات الله یہ کے متعلق فرماتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات تھیقیہ از لی ہیں ، نہ حادث ہیں ، نہ مخلوق ،لبذا جو مخص بھی ان کو مخلوق یا حادث کہتا ہے یا تو قف کرتا ہے ( نہ قدیم کہتا ہے نہ حادث ) ، یا ان میں شک و شبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ( کی صفات ) کامنکراور کا فرہے۔''

اللہ تعالیٰ کے کلام کومخلوق ماننا موجب کفر ہے: ""کتاب الوصیۃ" میں فرماتے ہیں:
"جومخص اللہ تعالیٰ کے کلام کومخلوق کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفیت کلام کامکرا در کا فرہے۔"
"صفت کلام" کے متعلق ملاعلی قاری میں پیشیشر ح فقدا کبر" میں صن ۳۰ پر فرماتے ہیں:
"امام فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نہیں ہے۔ سند سیح مردی ہے کہ و وفرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ میں ہے ہے۔ (بدت دراز تک) خلق قرآن کے مسئلہ پر مناظرہ کیا، آخر ہم دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ جومخص قرآن کو خلق کر ہے۔ کہا قول امام محمد بہت ہے۔ (بدت حرج ) مردی ہے:"

رسول الله سل عنظم برست وشتم يا آب سل تنظيم كى تو بين و تقيض كرنے والا كافر ہے، جواس كے كفر ميں شك كرے وہ بھى كافر ہے: قاضى ابو يوسف مين ساب الخراج " فلم ميں فرماتے ہيں: ميں فرماتے ہيں:

''جومسنمان شخص رسول الله عرقیهٔ پر (العیاذ بالله)سبَ وشتم کرے، یا آپ عرفیهٔ کوجھوٹا کہے، یا آپ سرّفیهٔ میں عیب نکالے، یا کسی بھی طرح آپ سرفیهٔ کی تو بین و تنقیض کرے و و کا فر ہے اور اس کی بیوک اس کے نکاٹ سے باہر ہوجائے گی۔''

قاضی عیاض میسید' شفاهٔ میں فرماتے ہیں:

'' رسول الله سختیم پرسټ وشتم کرنے والا کافر ہےاور جوکوئی اس کےمعذب اور کافر ہونے میں شک کرے و وبھی کافر ہے مسلمانوں کا اس پرا جماع ہے۔''

شاتم رسول کی توبه بھی مقبول نہیں: ''مجمع الانہ'''' درمختار''''بزازیہ''''ورز' اور''خیریہ' میں لکھاہے کہ:

''انبیاء ﷺ میں سے کسی بھی بن کوسب وشتم کرنے والے (کافر) کی تو بہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اس کے کفراور معذب ہونے میں شک کیاوہ بھی کافر ہے۔'' مصنف نیسییفر ماتے ہیں

د نیوی احکام کے اعتبار ہے تو اس کی تو بہ کے قبول اور معتبر ہونے یا نہ ہونے میں فقہا ، کا اختلاف ہے، (بعض کہتے ہیں شاتم رسوں کی تو بہ تقبول نہیں ، جیسا کہ ذکور ہ بالاحوالوں سے ظاہر ہے اور بعض اس کی تو بہ کو قبول ہے کی تو بہ کو قبول ہے کی تو بہ کو قبول ہے اور عنی اللہ اس کی تو بہ تبول ہے (بعنی اگر صدق دل ہے اس نے تو بہ کی اور اس پر زندگی بحر قائم رباتو آخرت میں ان شاء اللہ سب وشتم رسول کے بعذاب اور کفر سے نی جائے گا ) لیکن ' خلاصة الفتاوی' میں منقول' محیط' کی عبارت کی مراجعت کرنی چا ہے کہ اس میں مشائح صفیے کو لیقل کیا گیا ہے کہ ' عنداللہ بھی شاتم رسول کی تو بہ مراجعت کرنی چا ہے کہ اس میں مشائح صفیے کو لیقل کیا گیا ہے کہ ' عنداللہ بھی شاتم رسول کی تو بہ ضروری اور قطعی امور دین کا مشکرا گر چا ایل قبلہ میں سے ہوکا فر ہے ، نیز اہل قبلہ کے ضروری اور قطعی امور دین کا مشکرا گر چا ایل قبلہ میں سے ہوکا فر ہے ، نیز اہل قبلہ کے مشمنی اور مراو نہ ما مور دین کا مشکرا گر چا ایل قبلہ میں (ص: ۱۹۵ سعیدی پر ) فرماتے ہیں :

<sup>🕡 🦰 🍪</sup> أفصل الحكم في المرتدعن الاسلام 🖰

''مواقف میں لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر صرف اس قول وفعل پر کی جائے گی جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے جس کارسول اللہ سڑ ہوئی اسے بھوت یقنی طور پر معلوم ہو، یا مجمع علیہ ہو (یعنی امت کا اس پر اجماع ہو) مثلا محر مات (وہ عور تیں جن سے نکاح حرام ہے) کوطلال جانتا اور کہنا ،اس کے بعد قاضی عیاض میں تینے فرماتے ہیں بخفی نہ رہے کہ علماء احتاف کے اس قول '' لایحوز تحفیر اہل القبلة بندنب '' (کسی بھی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں) کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرتا ہے اس کو کا فر کہنا جائز نہیں ،اس لئے کہ وہ غالی رافضی جن کا عقیدہ ہے کہ جبر کیل پہلا ہے نے وہی کے پہنچانے میں غلطی کی ہے ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت علی (مڑائٹ ) کے پاس وہی بھیجی تھی ،انہوں محمد سڑائٹ کے پاس پہنچا دی ،یا جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی (العیاذ پاس وہی بھیجی تھی ،انہوں محمد سڑائٹ کے پاس پہنچا دی ،یا جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی (العیاذ باللہ عالیہ کی مدیث (جواس اصطلاح کا ماخذ ہے):

''من صلّٰی صلّوتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذّلك المسلم''. ترجمه: '''جوشخص جاری (طرح) نماز پڑھے، بارے قبله كا استقبال كرے اور بمارے ذبيجه كو (طلال سمجھے اور) كھائے وہ مسلمان ہے۔''

کی مرادیمی ہے کہ (تمام دین کو مانتا ہواور کسی بھی موجب کفرعقید ہ اور قول و فعل کا مرتکب نہ ہو، نہ بیا کہ ہروہ مخص جو بیڈین کا م کرے وہ مسلمان ہے،اگر چہ کیسے ہی کفریدعقا کد داعمال کا مرتکب ہو)۔''

رافضی اورغالی شیعه:..... 'غنیة الطالبین' میں فرماتے ہیں:

'' رافضی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی ( اللہ تھے اور ( تمام کفریہ عقا کہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ) اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشے اور اس کی تمام مخلوق قیامت تک ان پر لعنت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی آباد بستیوں کو دیران کر دیں اور صفحہ بستی ہے ان کا نام ونشان متا دیں اور روئے زبین پر ان میں ہے کسی متنفس کوز زندہ نہ رہے دیں ،اس لئے کہ بیلوگ اپنے غلو میں انتہا کو پہنے گئے ہیں اور پھر اپنے کفریہ عقا کہ پر مصر ہیں ،اسلام کو انہوں نے بالکل خیر باد کہہ دیا ہے اور ایمان ہے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ ( کی ذات وصفات ) کا ، نبیوں ( کی تعلیمات ) کا اور قرآن ( کی نصوص ) کا انکار کر دیا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں ہے اپنی بناہ میں رکھیں ۔''

تحقیر کی نبیت سے نبی کے نام کی''تصغیر'' بھی گفر ہے :۔۔''تھفۂ'شرح''منہاج'' میں فرماتے ہیں: "یاکسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے، یاکسی بھی طرح ان کی تحقیر وتو بین کرے، مثلاً تحقیر کی نیت میں بھی طرح ان کی تحقیر وتو بین کرے، مثلاً تحقیر کی نیت میں بھی ہورت تصغیران کا نام لے، یا ہمارے نبی میں بھی بھی بعد کسی کی نبوت کو جائز کے، ایسا شخص کا فر ہے۔ یاور ہے کہ مضرت عیسیٰ مالیا ہم کوتو آپ سائی آجے سے پہلے نبی بنایا عمیا ہے (آپ سائی آجی کے بعد نبیس) لہذا ان کا آخرز مان میں آسان سے اُتر ناباعث اعتراض نبیس ہوسکتا۔"

رافضی قطعاً کافر ہیں: عارف بالله علام عبد افتی نابلی بیت اشرے فرائد اس فرائد ہیں فرائد ہیں ان ان افضوں کے فدہب کا فساداور بطلان ایسابدی اور مشاہد ہے کہ اس کے لئے کسی بیان ورلیل کی بھی ضرورت نہیں (یہ عقائد) بھلا کیسے (صبح اور درست ہو سکتے ہیں) جبکہ ان کی بنا پر ہمارے نبی طریق ہیں اجبکہ ان کی بنا پر ہمارے نبی طریق ہیں اور کے نبی ہونے کا جواز لکلتا ہے اور اس سے قرآن کریم کی عملا سے بھر آن کو صاف وصر کے لفظوں میں اعلان کرد ہا ہے کہ آپ خاتم النہیں اور تخصی سول ہیں اور خدا کا رسول کہ رہا ہے: ''انا العاقب لا نہی بعدی '' (میں اسب کے) تخصی سول ہیں اور خدا کا رسول کہ رہا ہے: ''انا العاقب لا نہی بعدی '' (میں اسب کے) یہ چھے آنے والا ہوں ،میر سے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) اور اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن وحدیث کے اس الفاظ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سجھتا اور جانتا ہے ،یہ مسئلہ ( سکنہ یہ قرآن ان الفاظ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سجھتا اور جانتا ہے ،یہ مسئلہ ( سکنہ یہ قرآن وحدیث کے وحدیث ) بھی ان مشہور مسائل میں سے ایک ہے ،جن کی بنا پر ہم نے فلسفیوں کو کا فرکہا ہے ( پھر رافضیوں کو کوئوں نہ کا فرکہیں ) خداان پر لعنت کر ہے۔''

کا فرومبتدع کا فرق،کن امور پراہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے:.....'' عقا کہ عضدیہ'' میں فرماتے ہیں:

''ہم الل قبلہ میں ہے کسی کو کا فرصرف ان عقائد کی بناء پر کہتے ہیں ، جن سے خالق مختار کا انکار لازم آئے یا جن میں شریک پایا جائے ، یا جن میں نبوت درسالت کا انکار پایا جائے ، یا کسی مجمع علیہ قطعی امر کا انکار پایا جائے ، یا کسی حرام کوحلال مانا جائے ،ان کے علاوہ باقی عقائد فاسدہ کا ماننے والامبتدع (گمراہ) ہے۔''

جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے:....ابوشکور سالی''تمبید''میں فرماتے ہیں:

" رافضیو رکاعقیدہ ہے کہ عالم بھی بھی نبی کے وجود سے خالی نبیس ہوسکتا ، بیعقیدہ کھلا ہوا کفر ہے ،اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ کہ ہم نائعین "کے لقب سے یا دفر مایا ہے ،اب جو کوئی مجھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کا فر ہے اور جو کوئی (باراد وُ تقید بین) اس سے مجمز ہ طلب کرتا ہے وہ بھی کافر ہے،اس کے معجزہ طلب کرنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی دلیل ہے (اورامکان نبوت کا غماز ہے)رافضیوں کے علی الرغم بیعقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ رسول اللہ سوَقیدہ کے ساتھ بھی کوئی نبوت میں آپ سوّتیدہ کا شریک نہ تھا، اس لئے کہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی جوائی رسول اللہ سوّتیدہ کے ساتھ نبوت میں شریک متھا وربیصر کی گفرہے۔''

حضور علیہ پہلیم سکے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوامت نے قبل کر کے سولی پر لٹکا یا ہے : سستاننی عیاض ہیں یہ'' شفاء''میں فرماتے ہیں:

"' خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حارث نامی مدمی نبوت کوئل کرے (عبرت کے لئے) سولی پر انکایا تھا، اسی طرح اور بہت سے خلفاءاور سلاطین نے ایسے تمام مدعیان نبوت کوئل کیا ہے اور علما، امت نے اس قبل کی تصویب و تا نبد کی ہے اور جو کوئی ان تعمویب کرنے والے علماء کامخالف ہے وہ بھی کا فرے۔''

حضرت مصنف میں فرماتے ہیں سورۂ احزاب کی تفسیر کے تحت'' بحرِ محیط'' میں اس پرعمالا اجماع امت نقل کیا ہے۔

متواتر وجمع علیه امور کامنکر کافر ہے، نماز کے ارکان وشرائط یااس کی صورت و ہیئت کا منگر کا فریدے: سے قاضی عیاض ہیں جن شفاء' میں فرماتے ہیں:

''ای طرح اس شخص کو بھی قطعی طور پر کافر کہا جائے گا جوشر بعت کے کسی بھی اصول کی اور ان عقائد وا تمال کی تکذیب یا افکار کرے جونقل متواتر کے ذریعہ رسول اللہ سڑ ہٹی ہے ثابت ہیں اور ہر زمانہ ہیں ان پر امت کا اجماع رہاہے ، مثانی جو شخص یا نچوں نماز وں کی فرضیت کا یاان کی رکعتوں اور رکوع وجود کی تعداد کا افکار کرے اور کیے اللہ تعالی نے تو ہم پر مطلقاً نماز فرض کی ہے بیہ کہ یا نجے ہوں اور اس مخصوص صورت میں ہوں اور ان شرا لکا کے ساتھ ہوں (جیسا کہ دقیانوی مُن کہتے ہیں ) اس کو میں نہیں ما نتا ، اس کے کہ قرآن میں تو اس کا کوئی واضح شہوت نہیں اور رسول اللہ سڑ ہی گئے کہ حدیث خبر واحد ہیں (شوت کے لئے کافی نہیں ) ، ایس شخص قطعا کا فرے۔''

کن لوگول کو کا فر کہا جائے؟: ''شفاء'' کی شرح''خفاجی''ج:۳۳س:۵۴۲نا۵۴۵''فصل فی بیان ما هو من المقالات کفر''کے ؛ ور شرح''شفاء''ملاعلی قاری بہتینے کے چند اقتباسات(جن میں ان لوگوں کی تعیین کی گئی ہے جن کو کا فرکہا جائے گا)۔

ا: ..... جوحضور علیتانیا کے بعد کسی کونبی مانتا ہو: ... خفاجی بینیا فرماتے ہیں:

''ای طرح ہم اس شخف کو بھی کافر کہیں گے جو ہمارے نبی میں ہیں گئے ساتھ کسی اور کے نبی ہو نے کا دعویٰ کر ہے ، مثلاً مسیلمہ گذاب کو یا اسود منسی کو یا کسی اور کو نبی مانتا ہو، یا آپ سوقیہ کے بعد کی اور شخص کی نبوت کا دعویٰ کر ہے (جیسے مرزائی مرزا نعلام احمد علیہ ماعلیہ کی نبوت کے مدعی تیں )اس کئے آپ سی ٹیا گئے آپ سی کی تعدال میں میں میں کہ تعدال میں میں میں کی تعدال میں اور آخری رسول میں میں گئے گئے ہے ۔ • وہوں سے ان تمام نصوص کی تعدال میں اور آخری رسول میں میں گئے تھا کہ اور آپ کی کہ دوسر سیما کھر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ۔ • وہوں سے ان تمام نصوص کی تعدالہ میں اور آپ کی کہ دوسر سیما کھر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ۔ • وہوں سے ان تمام نصوص کی تعدالہ میں اور آپ کی کی کہ دوسر سیما کھر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ۔ • وہوں سیما کھر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ۔ • وہوں سیما کی تعدال میں کر تمام نصوص کی تعدالہ کی تعدالہ میں کے دوسر سیما کھر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ۔ • وہوں سیما کی سے اس تمام نصوص کی تعدالہ کی تعدالہ کی تعدال کی تعدالہ کی تعدالہ

الناسسجو خص خودا بنی نبوت کا مدعی ہوں " یا جو خص جارے ہی سے بنائے اجد خودا پنا ہی ہونے کا مدی ہو جے مخارات ابی عبید تقنی وغیرہ نے نبوت کا دعوی کیا ہے ( یا بھارے زبانہ میں مرزائے قادیان علیہ ماعلیہ نے اپنا ہی اور موجی الیہ ہونے کا دعوی کیا ہے ) خفاتی نہیں فرمائے میں : جراس خص کا کا فرہونا بھی واضح ہے جوا سے مدی نبوت کی تصدیق میں : حافظا ابن جم نہیں فرمائے میں : ہراس خص کا کا فرہونا بھی واضح ہے جوا سے مدی نبوت کی تصدیق کے اراوہ سے اس سے معجز وطلب کرے ، اس لئے کہ یہ خص حضور میں ہوئے کے بعد کسی کے نبی ہونے کو جائز اور ممکن سمجھے کہ کا فرہ ہو کا فرہ ہونا دال کی قطعیہ شرعیہ کی روسے قطعا محال ہے (جواس کو جائز اور ممکن سمجھے وہ کا فرہ ہے ) ہاں اگر کو کی شخص اس مدی نبوت کی تحمیق و تجبیل اور اس کے جھوے کو طشت از بام کرنے کی غرض ہے اس ہے میجز وطلب کرتا ہے تو بیاور بات ہے ( ایسا شخص میجز ہ طلب کرنے ہے کا فرنہ ہوگا )"

۳: .....جونبوت کے اکتسانی ہونے کامدعی ہون نظابی نیزینفر مانے ہیں: ''ای طرح دہ شخص بھی کا فرہے جونبوت کواکتسانی اور صفاء قلب کے ذریعہ مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو م

ممکن اور قابل حصول مانتا ہوجیہا کہ فلا سفداور غالی صوفی (اس کے مدق بیب)'' شدہ

ہم: .....جو محض اپنے پاس وحی آنے کامدعی ہوں فرماتے ہیں: ریسا مصر محفہ نجر براہ ہے ہوں کا ری زرد میں ہوتا ہے۔

اسی طرح وہ محض بھی کا فرہے جو یہ دعوی کرے کہ: ''میرے پاس وحی آتی ہے۔''اگر چہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے ، فرہاتے ہیں کہ یہ تمام مذکور وہ الا اشخاص (اوران کے مائے والے) سب کا فر ہیں ، اس لئے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ سڑتیوں کی تکذیب کرتے ہیں ، اور آپ سڑتیوں کی تصریحات کے خلاف دعوے کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ پائم اللہ تعالی سے بذراجہ وحی اطلاع پاکر امت کو خبر دیتے ہیں کہ:'' میں خاتم الانبیاء (آخری نبی) ہوں اور یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگ۔'

<sup>🗗 ۔</sup> میسی بن امحق میبودی کی جانب منسوب میبود وال کا ایک فرقد ہے جومیسی بن امحق کو ٹی ہاشا ہے بھر دانیوں کے عبدین اس میسی ان امخل نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور رسول امند مؤتیفہ کومسر نے مرب قوم کا ٹی کہتا تھا ، دولت عب سیا کے آباز میں اس قول مرد یا کیا۔ از میں تم یہ

قرآن حکیم بھی آپ سائیڈ کے خاتم النہ بین ہونے اور قیامت تک تمام نوع انسانی کے لئے رسول مبعوث ہونے کی خبر دیتا ہے، اورامت کا اس پراجمان ہے کہ بیتمام آیات واحادیث اپنے ظاہر پر بیل (ان میں کوئی مجاز واستعارہ یا تقیید و خصیص نہیں ہے) کہ آپ سائیڈ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور آپ سائیڈ کی بعث عام ہے اوران آیات واحادیث کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جوان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں، نہ کسی تاویل کی گنجا مزے، نہ خصیص کی، لبذا امت کے متند و معتمد علماء کے نزد یک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اوراجماع کی روے ان تمام لوگوں کے کا فر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اوران گراہ فرقوں کا کوئی اعتبار نہیں جواس کے خالف ہیں، یا اجماع کے جت ہونے میں انہیں کلام ہے جیسا کے عقریب اس کا بیان آتا ہے۔

۵: .... جوآیاتِ قرآن اورنصوصِ حدیث کوان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی سے ہٹاتے ہیں ۔ فرماتے ہیں:

''اسی طرح علاء امت کا اجماع ہے ہراس خص کی تکفیر پر جو کتاب اللہ کی صرح آیات کورد کرے، یعنی ان کے ظاہری معنی کا انکار کرے، اور نہ مانے، جیسے بعض باطنی فرقے جو آیات قرآن یے صاف اور صرح معنی کو چھوڑ کرایسے عجیب عجیب معنی اور مراد بیان کرتے ہیں جو قطعا ظاہر کے خلاف (اور تح یف کا مصداق) ہیں، یا کسی ایسی صدیث میں شخصیص کر ہے۔ سسی کا مفہوم عام ہے، اور اس کی صحت اور روایوں کے ثقہ ہونے پر اجماع ہے، اور صرح مراد پر اس کی ولالت قطعی اور بقینی ہے، اور سرح مراد پر اس کی ولالت قطعی اور بقینی ہے، دینی با نقاق علماء وہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے) نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تخصیص کی، نہ ہی وہ منسوخ ہے، (ایسے لوگ) اس لئے کا فر ہیں کہ صرح آیات واحادیث میں اس قتم کی تاریل وشاد کی تعلیم مرد وعورت کو حکیل بنانے کے مراد ف ، ہے، جیسا کہ علماء امت نے خارجیوں کو شاد کی شدہ زانی مرد وعورت کو حکیار کرنے کے مزاد ف ، ہے، جیسا کہ علماء امت نے خارجیوں کو شاد کی ایس کے کہ اس رجم پر امت کا شعری ہے، اور یقنی طور پر رجم ضروریا ہے و بین میں سے ہے، یعنی صاحب شریعت سے اس کا شوت قطعی اور یقنی ہے۔ ''

۲: .....جواسلام کے علاوہ دوسر ہے مذہب والوں کو کا فرنہ کہے: .....فرماتے ہیں:

"ای لئے (بعنی صرح اور مجمع علیہ نصوص میں تاویل وتح بیف کرنے والے کی تکفیر کے بقینی ہونے کی وجہ سے) ہم ہراس شخص کو بھی کا فرکہتے ہیں جواسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے مانے والے کو کا فرنہ کہے، یاان کو کا فرکہنے میں توقف (وتر دو) کرے، یاان کے کفر میں شک وشبہ کرے، یاان کے کفر میں شک وشبہ کرے، یاان کے کا فرنہ کے، یاان کو کا فرکہنے میں توقف (وتر دو) کرے، یاان کے کفر میں شک وشبہ کرے، یاان کے کافرین شک وشبہ کرے، یاان کے کافرین سے کا فرنے کے مانے کا فرنے کے مانے کا فرنہ کے کا بیان کے کافرین سے کا فرنے کے کا کافرین کے کافرین کی کافرین کے کافرین کی کافرین کے کرین کے کافرین کے کافری

ندہب کو درست ہے، اگر چہ بیخص اپنے مسلمان ہونے کا دعوٰ ی بھی کرتا ہو، اورا سلام کے علاوہ ہر مذہب کو باطل بھی کہتا ہو، تب بھی یہ غیر مذہب والول کو کا فرنہ کہنے والاخود کا فر ہے،اس لئے کہ یہ مخفس ا کے مسلم کا قرکو کا فر کہنے کی مخالفت 🗨 کر کے خود اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور بید ین برکھا ہو طعن اور اس کی تکذیب ہے(مختصریہ ہے کہ تسی بھی دین اسلام کے نہ ماننے والے کو کا فرنہ کہنا ، دین اسلام کی مخالفت ادر تکذیب کےمترادف ہے ،ل**بٰداییخ**ص کافرے )۔''

جو کوئی الیں بات زبان سے کہے کہ جس سے امت کی تصلیل یا سحابہ ٹولٹنظ کی تکفیر ہوتی ہو ۔ ٹولٹنظ کی تکفیر ہوتی ہو ۔ فرماتے ہیں:

''اسی طرح ہراس مخفس کی تکفیر بھی قطعی اور یقینی ہے جو کو ئی ایسی بات زبان ہے کہے جس سے اس کا مقصد تمام امت مسلمہ کو وین اور صراط متقیم ہے مخرف اور گمراہ ثابت کرنا ہو،اوراس کا قول تمام کی وفات کے بعد تمام امت کوصرف اس لئے کافر مانتا ہے کہ اس نے حضرت علی بھٹھ کو خلیفہ نہیں بنایا، اورخودحضرت علی جلائز کوبھی کا فریمجھتا ہے کہ وہ خود ( خلافت حاصل کر نے کے لئے ) آ گے نہیں بڑھے،اوراپنے حق کوطلب نبیں کیا (العیاذ باللہ) پہلوگ متعدد وجوہ ہے کا فریبی،اس کئے کہانہوں نے تمام تر مذہب وملت کا صفایہ کردیا۔''

٨:....جومسلمان سي اليفعل كالرتكاب كرے جوخاص كفركاشعارے فرمات بي ''اسی طرح (بعنی مٰدکورہ بالالوگوں کی طرح) ہم براس مسلمان شخص کوبھی کافر کہتے ہیں جوکسی ا پیے کفریہ فعل کا ارتکاب کرے، جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بید کا فروں کا فعل ہے ، اور حقیقةٔ اس کو کا فربی کرسکتا ہے،اگر چہخود میخض مسلمان ہی ہوادراس گفرید فعل کے ارتکاب کے ساتھ ساتھا ہے مسلمان ہونے کے بلند ہا تگ دعوے بھی کر ہ ہو۔''

سن کفریہ قول کے قائل کی تائید و محسین کرنے والا بھی کافر ہے: ﴿ حَسْرَتُ مصنف علیہالرحمة خفاجی نہیں کے آخری قول کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

البحرالرائق ج: ۵ص:۱۳۳۳ اوراس کے علاوہ کتب فقہ میں لکھا ہے: جس شخص نے کسی گمراہ عقبیرہ

<sup>🕡 🔻</sup> اس زمان میں جولوگ کسی بھی نیے مسلم کو کافریت ہے اجتناب کرتے ہیں اوراس وخلاف تبلہ یب بھتے جی 🗝 🚅 ایمان ناتس كرين بكيسان كاليان اس" وفي فيالوست نظر بتبقيه بهايتي اوراحساس كمتري بقي والاساس

والے فیخص کے قول کی تحسین کی ، یا بیہ کہا کہ بید عام فہموں کی سطح سے بلند) معنوی کلام ہے ( برخنص اس کی مراد نہیں سمجھ سکتا ) یا بیہ کہا کہ اس کلام کے میچے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور ( اس کی کوئی خلاف ظاہر تا ویل کی ) تو اگر اس قائل کا وہ قول کفرید ( موجب کفر ) ہے تو اس کی تحسین کرنے والا ( یا اس کو میچے کہنے والا یا تا ویل کرنے والا ) بھی کا فرہوجائے گا۔

فرماتے ہیں ابن جمر کی میشد بھی''الاعلام'' کی قصل''الکفو المعتفق علیہ'' کے ذیل میں حنفیہ کی کتابوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

۔ ''جس مخص نے زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہا، اس کو کا فر کہا جائے گا، اور جو شخص اس کی تحسین کرے، یاا سے پہند کرےاس کو بھی کا فرکہا جائے گا۔''

بالقصد کلمه کفر کہنے والے کے قول کی کوئی تاویل معتبر نہیں: ''روالحتار'' (شامی) میں ج:سص:۳۹۳ بحوالہ''البحرالرائق'''' ہزازیۂ'نے نقل کرتے ہیں:

''گر جب( زبان ہے کلمہ کفر کہنے والا ) تصریح کرے کہ میری مراد و بی ہے جومو جب کفر ہے تو ( وہ کا فرہو جائے گااور ) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہیں ( کفر ہے نہیں بچاسکتی )۔''

کلمہ کفر کہنے والے کی نبیت کا اعتبار کس صورت میں ہے اور کہاں ہے؟: ''فآویٰ ہندیہ''(عالمگیری) میں''محیط''وغیرہ کےحوالے نے قل کرتے ہیں:

''اگر کسی مسئلہ کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہوں ، ان میں سب صورتیں تو موجب کفر ہوں اور ایک صورت الیں ہو جو کفر نے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چا ہے (اور کفر کا حکم نہ لگانا علی ہو جو کفر نے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چا ہے کہ وہ خود صراحة کے کہ میری مرادید (موجب کفر) صورت ہی ہے، تو (وہ کا فر ہوجائے گااور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہ ہوگا ( کفر نے نہ بچا سکے گی ) نیز فر ماتے ہیں پھرا گر کھر کفر ) کہنے والے کی نیت وہ صورت ہے جو کفر ہے بچاتی ہے تو وہ مسلمان ہے (اور اس کی تاویل کو تاویل کو تاویل کی نیت وہ صورت ہے جو موجب کفر ہے ( تو وہ کا فر ہے ) کسی مفتی کو تلیم کرلیا جائے گا) اور اگر اس کی نیت وہ صورت ہے جو موجب کفر ہے ( تو وہ کا فر ہے ) کسی مفتی کا فتو کی اس کے لئے مفید نہیں ( کفر ہے نہیں بچا سکتا ، حاصل یہ ہے کہ کسی قول کی صحیح تاویل فی نفسہ ممکن ہو، اس پر مدار نہیں ، بلکہ قائل کے ارادہ اور نیت پر مدار ہے ، کفر کا قصد کر ہے گا تو یقینا کا فر ہوجائے گا ، اگر چوسیح ہوا در اس کے متعلق بحث ہے جو از روئے عربیت صحیح ہوا وراصول شریعت کے منافی نہ ہو، واضح ہو کہ یا تی تاویل کے متعلق بحث ہے جو از روئے عربیت صحیح ہوا وراصول شریعت کے منافی نہ ہو، جو بیا کہ سابقہ بیانات سے واضح ہے )۔''

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: حمودی کی کتاب''الا شاہ وانظائر'' کے حاشیہ میں بھی بحوالہ

''عمادی'' یہی لکھا ہے،اور درمختار میں بھی بحوالہ'' درد'' وغیرہ یہی مذکور ہے۔

ہنسی، دل لگی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعاً کا فرہے، نہاس کی نیت کا

اعتبار ہے، نہ عقبیدہ کا: "'ردامختار' (شامی) ج: ۳۹س به ۳۹س پرعلامہ شامی بحوالہ' بح' فرماتے ہیں:
'' حاصل ہے ہے کہ جوشخص زبان سے کوئی کلمہ کفر کہتا ہے، خواہ بنسی مذاق کے طور پر یا کھیل تفریح کے طور پر یہ مخص سب کے نزدیک کا فر ہے، اس میں اس کی نبیت یا عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں (اس لئے کہ بید دین کے ساتھ استہزاء ہے، جو بجائے خود موجب کفر ہے) جیسا کہ'' فقالوی خانیہ' میں اس کی نصریح کی ہے، (اس ہے معلوم ہوا کہ نبیت کا اعتبار اسی صورت میں ہے کہ کلمہ کفر بنسی ، دل گلی کے طور پر نہری کی ہے، ایک بنا پر کا فرکہا جائے گا اور نبیت وعقیدہ کا اعتبار نہ ہوگا۔''

" فقاوي منديي مين ج: ٢ص: ١٢٣ ور" جامع لفصولين "مين لكها ہے:

''جو شخص اپنی مرضی ہے کلمہ کفرز بان ہے کہتا ہے وہ کا فر ہے،اگر چہ اس کے دل میں ایمان ہو، اور عنداللہ بھی وہ مؤمن نہ ہوگا،'' فناوی قاضی خان''میں بھی یہی لکھا ہے۔''

مصنف علیہ الرحمة فر ماتے ہیں'' خلاصة الفتاویٰ'' میں اس مقام پرِناسخ ( کا تب ) سے غلطی ہوئی ہے، اس سے ہوشیارر بنا جا ہئے۔

نیز فرماتے ہیں:''عمادیہ'' میں اس مسئلہ کو''محیط'' کی جانب منسوب کیا ہے،اللہ تعالیٰ کے اس قول ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہ

''وَلَقَدُ قَالُوْا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ'' ترجمہ: بےشک ان لوگوں نے کفریے کلمہ کہاہے اور (اس کی وجہ سے )وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوگئے۔''

جولوگ وحی ، نبوت ، حشر جسمانی ، جنت و دوزخ وغیره کے اہل اسلام کی طرح قائل نہ ہوں کا فر ہیں : معلامہ شائ ' روائحتار' میں ج : ۳۹ سرفر ماتے ہیں : قائل نہ ہوں کا فر ہیں : معلامہ شائ ' روائحتار' میں ج : ۳۹ سرفر ماتے ہیں ، اور (اسی '' وہ (فلاسفہ) وحی کے فرشتہ کے ذریعہ آسان سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں ، اور (اسی طرح اور) بہت سے عقائد کا انکار کرتے ہیں ، جن کا ثبوت انبیاء کرام علیہم السلام سے قطعی ویقین ہے ، مثلاً جشر جسمانی ، جنت و دوزخ وغیرہ ، حاصل ہے ہے کہ اگر چہوہ (فلاسفہ) انبیاء ورسل کو مانے ہیں ،

<sup>● ۔۔</sup> حالانکدان لوگول نے یہی ہنسی دل گلی کا عذر پیش کیا تھا،'' کنانخوض ونلعب'' مگر اللہ پاک نے اس کور دفر مایا''ابالله و ایاته و د سوله محتتم فستھزء و ں''اور ندکور د ہالاآیات میں کافر ہونے کا حکم لگادیا،ای لئے کہاستہزا، ہالدین خودموجب کفرہے۔ازمتر جم)

گراس طرح نہیں مانتے جیسے اہل اسلام مانتے ہیں، لہٰذاان کا انبیاءکو ما ننانہ ماننے کی ما نند ہے۔'' جوانبیاء کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہووہ کا فریعے: ۔''الاشاہ دالظائز'' میں ص:۲۲۲ باب''الردة''میں فرماتے ہیں:

محر مات شرعیہ قطعیہ کو جوشخص اپنے لئے حلال سمجھے، وہ کافر ہے، اور اس کا جہل عذر نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔ای' الاشیاہ والنظائز' کے فن' الجمع والفرق' اور' البتیمہ' کے خرمیں مذکورہے:
''جسشخص نے اپنی جہالت کے بناپر بیگمان کرلیا کہ جوحرام دمنوع فعل میں نے کئے ہیں، وہ میر بے لئے حلال وجائز ہیں، تواگر وہ (افعال واعمال) ان امور میں سے ہیں جن کا دین رسول اللہ (منابقیہ) سے ہوناقطعی اور بقینی طور پرمعلوم ہے، (یعنی ضروریا ہے دین میں سے ہیں) تو اس مخص کو کا فر

سیجے بخاری کی ایک حدیث،اوقدرت باری تعالیٰ کے اعتقاد سے متعلق ایک اشکال اور اس کاحل: سیحفرت مصنف علیہ الرحمۃ ای بخٹ کے ذیل میں کہ''جہل شرعاً عذر ہے یا نہیں'' ''بخاری'' کی مٰدکورہ ذیل حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ'' فتح الباری'' میں امم سابقہ کے ایک شخص کی حدیث کے تحت جس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری لاش کوجلا دینا ،اور کہا تھا کہ:

"فو الله! لمن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه احدا" (جسم ۴۵۰) ترجمه: ....." فداك تتم! اگرالله تعالى مجھ پرقادر بوگيا تو مجھے وہ عذاب دےگا جوكى كونه ديا بوگا۔" حافظ مُيَشَدُ فرمائے ہيں" فتح البارى" باب" ماذكر من بنى اسر ائيل حديث ابى هريرة من طريق معمر عن الزهرى. " (ج:۲٠٠٠) "ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا."

ترجمہ: ''ابن جوزیؒ نے اس حدیث کورد کیا ہے، (ضعیف یاموضوع کہاہے) اور کہا ہے کہاں شخص کاصفت قدرت کا انکارا تفاقا کفر ہے، (لہٰذابیصدیث سیحی نہیں ہوسکتی)۔''

لیکن' بخاری' میں ج:۳۳س:۹۵۹ پر ہاب' المنحوف من اللّٰه عزو جل''کے ذیل میں(اس شخص ندکور کی حدیث کے تحت) حافظ نہیں عارف بن الی جمرہ نہیں سے نقل کرتے ہیں:

"واما ما اوصى به فلعله كان جائزا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة فقد ثبت

فی شرع بنی اسرائیل قتلهم انفسهم لتصحیح التوبة." (فخ الباری ن ااس ۲۲۳) ترجمه است "باقی ربی اس کی وصیت توممکن ہے کہ ان کی شریعت میں تو بہ کی صحت کے لئے بید (نعش

کر جمہ ان میں جان رہی آئی و قلیت کو میں ہے کہ ان می مربیت میں تو بدی حصہ سے سے بیار میں گا۔ کو آگ میں جانا دینا جائز ہو، جبیہا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو بدی صحت کے لئے لگ نفس

( مجرموں کا مُل کرنا ) ٹابت ہے۔''

( گویا حافظ بینید کے زویک اگر حدیث سیحی مان کی جائے تو لاش کوآگ میں جلانے کی بیر وجیہ ہوئئی ہے، کیکن ابن جوزی بینید کے اعتراض'' انکار قدرت' کا جواب باتی رہ جاتا ہے، حضرت مصنف نورالله مرقده'' لئن قدر الله علی کی ایسی لطیف توجیه فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ ابن جوزی بینید کا اعتراض ہی رہتا ہے، اور نہ عارف ابن الی جمرہ بینید کی توجیہ (جواخمال محض ہے) کی خرورت باتی رہتی ہے، اور یہ حدیث مسئلہ زیر بحث یعنی'' جہل شرعا عذر ہے' کے تحت آجاتی ہے) مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

میرے زودی کے 'لن فلد الله علی ''ے اس مخص کی مراویہ ہے کہ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کرلیا اور مجھے تو ہے پہلے سی کے سالم موجود پالیا ، تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو وہ عذاب ند دیا ہوگا (اس لئے تم میری لاش جلا کر ، اور را کھکو فاک میں ملا کر ، اور خاک کو ہوا میں اڑا کراس طرح نیست و نا بود کر دینا کہ میرانام ونشان ہی باتی ندر ہے ، لبندا اس کا قول اور وصیت شدت خوف الہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت علی الاحیاء سے ناوا تفیت اور جہل پر بنی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کوانسانی قدرت پر قیاس کر کے عذاب سے بہنے کی بیتد بیر نکالی ، اس جہل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تر ود ہے (جیسا کہ ان بر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تر ود ہے (جیسا کہ ان بر حزی ہیں ہے تھے اس معاف فر ما دیا ) نہ یہ کہ اس مخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تر ود ہے (جیسا کہ ان بردی ہیں ہے نہیں ہے نہیں کہ نے کہ اس خوری ہیں نے سمجھا ہے )

قرمات جیں اسی جہل من صفات اللہ پر اللہ تعالی نے فیل کی آیت کر ہے۔ میں میبود کی فدمت کی ہے، اور ان کی مقل وخر دیرِ ماتم فرمایہ ہے۔

"وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَذْرَهُ "

### ترجمه: .. .. اوران يهوون جيسي الله كي قدر كرني حاسيخ تقي نبيس كي ... '

بر بناء جہل حرام كوحلال مجھ لينا كن صورتوں ميں اوركن لوگوں كے لئے عذر ہے؟ ...... (حضرت مصنف عليه الرحمة "جهل عن الإحكام الشرعية" كے عذر ہونے ہے متعلق" وصحح بخارى" ج:اص : ٣٠٥ ميں "باب الكفالة" كى ايك حديث پيش فرماتے ہيں )

باقی ''فسیح بخاری' میں ایک شخص کے اپنی ہوی کی مملوکہ کنیز سے جماع کر لینے کا جو واقعہ ندکور ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی (عامل حضرت عمر بڑاتھ ) نے اس شخص سے (بارگاہ خلافت میں چیش ہونے پر) ضامن لے لئے اور حضرت عمر بڑاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اوراس شخص اور ضامنوں کو پیش کیا) حضرت عمر بڑاتھ اس سے پہلے اس شخص کو سوکوڑ نے لگا بی چکے سے ، البندا انہوں نے ان ضامنوں کے بیان کی تصدیق فرمائی اوراس شخص کو ( مسکلہ شرق سے ) نا واقف ہونے کی بنا پر معذور قرار دیا۔ (فتح بیان کی تصدیق فرمائی اوراس شخص کو ( مسکلہ شرق سے ) نا واقف ہونے کی بنا پر معذور قرار دیا۔ (فتح الباری جنہ ص: ۲۰۷۰) ۔ تو ظاہر ہے ہے کہ اس (جہل ) سے مراد (جس کی بنا پر حضرت عمر بڑاتھ نے اس کر رجم نہیں کیا تھا) صرف ' شبہ فی الفعل' ہے ، ( یعنی اس شخص نے اپنی یوی کی کئیز سے جماع کرنے کی طرح حلال سمجھ لیا تھا) جو ' باب رجم' میں ( حفیہ کے بزد کیک کرنے کو اپنی حفیہ بھی ' شبہ فی الفعل' کو سقوط حد میں مؤثر مانتے ہیں باتی اس کے باوجود میں معتبر ہے ، ( یعنی حفیہ بھی ' شبہ فی الفعل' کو سقوط حد میں مؤثر مانتے ہیں باتی اس کے باوجود محضرت عمر بڑاتھ نے اس تحصر کو کو کے لیے نہ بنا کہ لوگ اس کو حیاے نہ بنا لیں۔

فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں (کہانی بیوی کی تنیز کواپئے لئے حلال سمجھ کر جہائے کہ این سقوطِ حد کا موجب ہے) ''سنن الی داؤڈ' میں (''باب جہاع الموجل جاریة المواتلہ' کے تحت) اور ''طحاوی' وغیرہ میں ایک (مرفوع) روایت بھی موجود ہے، (لبندااس واقعہ میں حدز ناسے نج جانے کا سبب بیشہ ہے) نہ اس کے علاوہ اور کسی قشم کا جہل (یعنی بیر 'حد' کا معاملہ ہے جوشبہ کی بنا پر ساقط ہوجاتی ہے، اس سے بید نہ بجھنا جا ہے' کہ مسائل شریبہ سے ناوا قفیت کی بنا پر فی نفسہ کو کی حرام چیز کسی

کے لئے حلال ہوسکتی ہے )۔

فرماتے ہیں:کسی شخص کا نومسلم (اورمسائل شرعیہ سے تاواقف ) ہونا ہمارے فقہاء کے نز دیک بھی عذرمعتبر ہے۔

حافظ ابن تيميه مُنِينَةِ ' بغية المرتادُ 'مين ص: ۵ پرفر ماتے ہيں:

"بےشک دومقامات اور زمانے جن میں نبوت (اوراحکام شرعیہ کے تینے ) کا سنسدہ نقطع رہا ہو،
ان میں اس شخص کا تکم جس پر نبوت کے آثار (اوراحکام شرعیہ ) مخفی رہے ہوں، یبال تک کہ اس نے
(ناوا قفیت کی بناپر) آثار نبوت (اوراحکام شرعیہ ) میں سے کسی امر کا انکار کردیہ و، اس پر خطا (اور گمرابی)
کا تھم اس طرح نہیں لگایا جا سکتا جیسے ان زمانوں اور متامات کے لوگوں پرلگایا جا سکتا ہے۔ جن پر نبوت
کے آثار (اوراحکام شرعیہ) ظاہر ہو چکے ہوں، (یعنی جو شخص نیانیا اسلام میں داخل ہوا ہے، یا جس ملک بینیا اسلام پہنچا ہے، صرف اس شخص اور اس ملک کے لئے احکام شرعیہ سے ناوا قفیت عذرہے )۔ "

اتمام حجت سے کیامراد ہے؟ : ....حضرت مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں :

حافظاہن تیمیدر حمة القدائی تصانف میں تکفیر ہے پہلے (منکرین پر) اقامت جمت کا جوتذکرہ فرماتے ہیں، اس ہے مراد صرف اولئ واحکام شرعید کی تبلیغ ہے (نہ کدان کومنوالینا اور لاجواب کروینا) جیسیا کہ حضرت معاذی اللہ کی عدیث میں (جوسفیذا الابراتی ہے) ''فادع'' کے الفاظ ہے خاہر ہے (کہ حیسیا کہ حضرت معاذی اللہ کی دعوت وینا کافی ہے، اگر قبول نہ کرے تواس کوئل کردو) اور حضرت علی اللہ نہیں کہ بود یوں کو صرف دعوت اسلام دینے پراکتفاء کرتے ہیں و چنانچا الم بخاری ہے ہے اس اکتفاء بلغ پر کہ دو النا حادث کے دیل میں ایک باب قائم کیا ہے، حضرت مصنف بہت فرماتے ہیں سورة انعام کی آیت کریمہ: 'وَاوْ جَی اِلَی هذا الْقُواْنُ لِاُنْدِرَ کُنْم بِهِ وَمَنْ اَبْلَغ ' ہے بھی اس پراستدلال کیا جا سکتا ہے:
صروریات و بین سے نا واقفیت اور جہل عذر نہیں ہے: ۔۔۔۔ ''الاشاہ والنظائر'' میں فرماتے ہیں:

م و و و و و و الله الله و که محمد سائلیا آخری نبی میں وہ مسلمان نبیں اس کئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں ہے ہے۔''

١٠٠٠ بابغزوة خيبرمن حديث همل ٢٠٠٠ بابغزوة خيبرمن حديث همل بن سعد ...

<sup>● .....</sup>این عسا کرکی تاریخ میں تمیم داری کے ترجمہ( حالات ) کے ذیل میں تو قبر میں بھی ' خاتم الانہیا '' کے متعلق سوال کرنا تا ہت ہے۔از مصنف رحمة القدمہ

حموی میں اس کی شرح میں ص: ۲۶۷ پر فر ماتے ہیں :

'' بعنی موجبات کفر کے باب میں ضروریات دین سے (ناوا قفیت اور) جہل عذر نہیں ہے، بخلاف ضروریات دین کے علاوہ امور دینیہ کے''مفتی بہ'' قول کے مطابق ان میں ناوا قفیت عذر ہے، جسیا کہ اس سے پہلے آچکا ہے۔واللہ اعلم۔

يكهناكه: "علما محض درانے دھمكانے كے لئے كافركهددياكرتے ہيں ،حقيقت ميں

کوئی مسلمان کافر مہیں ہوتا ، سراسر جہالت ہے ۔۔۔۔۔ حضرت مصنف ہیں۔ فرماتے ہیں:
حموی ہوتا ہے ، جن میں سے حموی ہوتا ہے ، جن میں سے ایک بیہ ہوتا ہے ، جن میں سے ایک بیہ ہوتا ہے ، خدولوگ بیہ کہتے ہیں کہ: ''فقہاء کاکسی شخص کو کافر کہد دینا، صرف ڈرانے دھمکانے پر ہمنی ہوتا ہے ، نہ بیہ کہ دوشخص فیما بینہ و بین اللہ کافر ہوجا تا ہے ۔' (یعنی فقہاء کے کافر کہد دیئے سے حقیقت میں کوئی شخص کافر نہیں ہوجا تا) بی قول سراسران کہنے والوں کی جہالت کی دلیل ہے ، چنانچہ '' فقاوی برازیہ'' نے وہ اس قول کی تروید نقل کرتے ہیں اور ' فقاوی برازیہ'' فقہ وافقا ، کی معتبر کتابوں میں سے برازیہ'' ہے وہ اس قول کی تروید نقل کرتے ہیں اور ' فقاوی برازیہ'' کے مفتی بھی ہیں اور بہت می کتابوں کے ہے ، چنانچہ فقہاء نے '' مولی ابی السعو و'' سے جو'' دیاررومیہ'' کے مفتی بھی ہیں اور بہت می کتابوں کے مصنف بھی ، جن میں ان کی تفییر (خاص طور پر قابل ذکر) ہے ،اس '' فقاوی برازیہ'' کی تعریف وقوصیف نقل کی ہے جموی بھی ہیں کہ' برازیہ'' کے الفاظ یہ ہیں :

''بعض ایسے لوگوں ہے جنہیں علم ہے کوئی واسط منقول ہے، وہ کہتے ہیں'' کتب فتاؤی میں جو یہ کہتا ہوا ہوتا ہے کہ:'' فلال قول یافعل پر کا فرہوجائے گا اور فلال پر'' بیخض ڈرانے اور دھمکانے کے لئے ہوتا ہے، نہ بید کہ حقیقت میں کا فرہوجا تا ہے۔'' بیقول قطعاً باطل ہے، حق بیہ ہے کہ ائمہ مجتهدین لئے ہوتا ہے، نہ بید کہ حقیقت میں کا فرہوجا تا ہے۔'' بیقول قطعاً باطل ہے مراد حقیقت کفر ہے۔ ( یعنی ان کا ارتکاب کرنے والاحقیقت میں کا فرہوجا تا ہے ) باقی ائمہ مجتهدین کے علاوہ اور علماء سے جو تکفیر منقول ہے، اس برمسئلہ کیفیر میں ( اعتماد نہ کیا جائے اور ) کفر کا فتو کی نہ دیا جائے۔''

، مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:''البحر الرائق'' میں بھی یہی مذکور ہے،اور''الیواقیت''اور''مخۃ الخالق'' میں بھی'' برزازیہ'' کی یہی عبارت بتامہ قل کی ہے،اور''الیواقیت'' میں اس پرخطا قبی کے قول کا بھی اضافہ کیا ہے،وہ فرماتے ہیں:

''اگرکسی زمانہ میں کوئی ایسا مجتہد پایا جائے ،جس میں ائمہ اربعہ کی طرح شرا نظ اجتہاد کامل طور پر پائی جائیں ،اوراس پرکسی قطعی دلیل ہے بیہ حقیقت واضح ہوجائے کہ تاویل میں غلطی کافر ہوجانے کا سبب ہے، ( یعنی ضروریات دین میں غلطۃ ویل کرنے والا کا فریبے ) تو ہم ایسے مجتبد کے قول کی بنا پر ان لوگوں کو کا فرکہیں گے۔''

ختم نبوت برایمان: ....علامة قتازانی رحمه اللهٔ "شرح عقائد نفی" میں فرماتے ہیں:

''اورسب سے پہلے بی حضرت آ دم علیہ ہیں، اورسب سے آخری نبی محمد سی تیاہ ہیں، حضرت آ دم علیہ کا نبوت کتاب اللہ کی اُن آیات سے ثابت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ کو اوامرونو اہی اللہ یکا مکلف (اور پابند) بنایا گیا ہے، اور یہ تینی طور پر معلوم ہے کہ ان کے زمانہ ہیں کوئی اور نبی نہ تھا، للبذا یہ اُن کے قان بیں کوئی اور نبی نہ تھا، للبذا یہ اُن کے قان اُن کو یقیدنا وی کے ذریعہ و بیج عیں، (البذا و و صاحب و جی والہام نبی ہوئے) اسی طرح احادیث صیحہ میں بھی حضرت آ دم علیہ کی نبوت ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے (کہ آ دم علیہ نبی ہیں)، البذا ان کی نبوت سے انکار جیسا کہ بعض علی سے منقول ہے، اجماع بھی ہے (کہ آ دم علیہ نبی ہیں)، البذا ان کی نبوت سے انکار جیسا کہ بعض علی سے منقول ہے، یقول ہے، بیٹی ہی ہے۔ (کہ آ دم علیہ نبی ہیں)، البذا ان کی نبوت سے انکار جیسا کہ بعض علی سے منقول ہے، یقول ہے، یقول ہے، کا تبیہ کا میں ہیں کا میں ہیں کہ اور اور مشکر کا فر)۔' (شرح عقائد نسفی ص ۱۳۵۰ ہیں ہیں)

مصنف عليدالرحمة فرمات بين:

اسی طرح ج:۳ص:۵۰''المهو اهب اللدنیه ''للقسطلانی میں''نوح اول،مقصد سادس'' کے 'تحت،مذکور ہے،اور''البحرالرائق'' میں بھی یہی لکھاہے۔

تو حید ورسالت کی طرح ختم نبوت بر ایمان بھی ضروری ہے: فرماتے ہیں: حاکم نے متدرک میں زید کے باپ حارثہ ہن شرحبیل کے اپنے بیٹے زید کوطلب کرنے کے لئے آئے کی روایت نقل کی ہے کہ حضور عیس پیٹر نے حارثہ ہے فرمایا:

"اسئلكم ان تشهدوا ان لااله الاالله واني خاتم انبياء ه و رسله وارسله معكم .... الخ"

ترجمہ: .....'' میں شہیں دعوت دیتا ہوں کہتم لاالہ الا اللہ پر اور اس پر کہ میں اس کا آخری نبی اور رسول ہوں شہادت دو( اورا بمان لیے آؤ) تو میں زید کوتمہار ہے ساتھ بھیجے دوں گا۔ ۔۔۔انخ'' ('س حدیث سے معلوم ہوا کہ تو حید درسالت کے ساتھ ہی ختم نبوت پرایمان لان بھی ضروری ہے )

ختم نبوت پرایمان کا ہر نبی سے عبد لیا گیا ہے، اور اعلان کرایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

علامهُمُودٱلوَى رحمهاللهُ''روح المعانی'' میں آیت کریمہ:''واڈ اخلاْنَا مِنَ النَّبِیَيْن میْٹاقلہٰ ہُ'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "اور حضرت قاده والتي كايك اور روايت ميں ہے كه الله تعالى نے تمام نبيوں ہے ايك دوسرے كى تصديق كرنے پراور محد ( سائي الله كرسول ہونے كا ( اپنیا پی امت ميں ) اعلان كرنے پراور رسول الله كے اس اعلان پر كه مير ہے بعد كوئى نبی نه ہوگا ،عبد و پيان ليا ہے ، ( اس روايت ہے معلوم ہوا كه آپ مائي آئي كى رسالت كى طرح ختم نبوت پر بھی ايمان لانے كا تمام نبيوں ہے عہدليا گيا ہے )۔ " فروريات دين ميں سے كسی امر كا انكار كرنے والے كی تو بداس وقت تک معتبر نه ہوگی جب تک كه وہ خاص اس عقيدہ سے تو به نه كر ہے ۔ … فرماتے ہیں ۔ "روالحتار" میں جب تک كه وہ خاص اس عقيدہ سے تو به نه كر ہے ۔ … فرماتے ہیں ۔ "روالحتار" میں جب سے سے معام ماہدين شامی "باب المرتد" کے تحت فرماتے ہیں ۔ "روالحتار" میں جب سے سے سے معام ماہدين عابدين شامی "باب المرتد" کے تحت فرماتے ہیں ۔

'' پھراگراس (نوبہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شہادت زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ، جب تک کہاس خاس کلمہ گفر سے تو بہ نہ کرے ، جواس نے کہا تھا ، ( اور جس کی بناپروہ کا فر ہوا)اس لئے کہاس شخص کا کفر محض کلمہ شہادت ہے رفع نہ ہوگا۔''

رسول الله سَنَّاتِیْمُ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا ،ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی خاص شخص کو خدایا خدا کا او تار کہنا: ۔۔۔۔۔ ابن حزم رحمہ اللہ کتاب ' الفصل' میں ج: سمس: مسلم فرماتے ہیں: ۲۳۳ پر فرماتے ہیں:

'' جو شخص کسی خاص انسان کو کہے وہ اللہ ہے ، یا اللہ کی مخلوق میں ہے کسی کے جسم میں اللہ کے حلول کرنے کو مانتا ہو، یا علاوہ عیسلی علیشا کے رسول اللہ مٹاٹیئیز کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہو،ایسے شخص کو

الجملة وحدور المساخ المن المعاوي على جانب مغسوب بيبوديون كاليك فرقد ب، جونى الجملة وحيد ورسالت كالقائل بيم عربها دب نبي ما المؤير كالمؤرد المؤرد الم

کافر کہنے میں کوئی دومسلمان بھی اختلاف نہیں کر سکتے ،اس لئے کہان میں سے ہرعقیدہ کے باطل اور کفر ہونے پرقطعی دلائل قائم ہو چکے ہیں۔'ای کتاب' الفصل' میں جہم النّبیّین کَ اوراحادیث صححہ ''قر آن کریم میں اللہ تعالٰی کاقول' و لکی ڈسٹول اللّه وَ خَاتَمَ النّبیّین کَ 'اوراحادیث صححہ میں رسول اللّه مُؤیّرہ کا قول:' لائنی بعدی ''سن لینے کے بعد کوئی بھی مسلمان کیسے جرائت کرسکتا ہے کہ حضور علیہ ﷺ کے بعد سی کا استثناء خود حضور سؤیّرہ نے آخر رمانہ میں بزول میں علیہ اللہ میں مؤیّرہ اور مرفوع روایت میں فرمایا ہے۔''

ختم نبوت کاعقیدہ ضروریات ِ دین میں سے ہے،ادراس کاانکارابیاہی موجب کفر ہے جیسے خدا ، رسول اور دین کے ساتھ استہزاء: سای کتاب میں ص:۲۵۵ اور ۲۵۲ پر فرماتے ہیں:

''اس پرامت کا اہمان ہے کہ جو تخص کسی بھی ایسے امر کا انکار کر ہے جس کا ہوت رسول اللہ علی بھی ایسے ہمار ہے نزویک جھٹے تھا اللہ علی بھی ایسے ہمار ہے نزویک ' مجمع مدیہ' ہے ، وہ کا فر ہے ، اور نصوص شرعیہ ہے تابت ہے کہ جو شخص اللہ نتی بااس کے کسی بھی آبیت ، یا دین کے کے کسی بھی آبیت ، یا دین کے فرائض ہیں ہے کہ بھی فرائض ہیں ہے کہ بیتمام فرائض آبات اللہ بیں ہے ساتھ ججت واضح ہوجانے کے بعد جان بوجے کر استہزاء کر ہے ، وہ کا فر ہے ، اور جو شخص رسول اللہ علی ہے بعد کسی کو بھی کا فر ہے ۔' کسی ایسے امر کا انکار کرے جس کا اسے یقین ہے کہ بیر سول اللہ علی ہے کہ وہ بھی کا فر ہے۔' کسی ایسے امر کا انکار کرے جس کا اسے یقین ہے کہ بیر سول اللہ علی ہے گاؤ کی کا قول ہے ، وہ بھی کا فر ہے۔'

امت کااس براجماع ہے کہ رسول اللّٰہ سَی تَیْتَ بِرستِ وَشُمّ یا آپ سَلَائِیْتُمْ کی ذات میں عیب چینی موجب کفر وار تداد ولل ہے: ..... ملاعلی قاری بیسیّی '' شرح شفاء'' میں ج:۲ ص:۳۹۳ پر فرماتے ہیں:

کا فرمعذب ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرے۔"

ص:۲۹۵ پرفرماتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ کو،اس کے فرشتوں کو، نبیوں کو، جو کوئی،سب وشتم کرےاس کوتل کر دیا جائے ( کہ وہ مرتد ہے)''ص:۵۴۵ پر فرماتے ہیں:

''تمام انبیاء مینیا کی ،تمام فرشتوں کی تو بین وتحقیرا درسب وشتم کرنے والے کا ، یا جودین وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کرنے والے کا ، یا سرے سے ان کے وجودیا نبوت کا انکار کرنے والے کا حکم وہی ہے جو ہمارے نبی سُلُا تین کے انکار ، یا تکذیب ، یا تو بین وتحقیرا ورسب وشتم کرنے والے کا ہے ( یعنی وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے )۔''

متواتر ات کاا نکار کفر ہے ، اور تواتر سے عملی تواتر مراد ہے : .....حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں''شرح فقدا کبر''میں''محیط'' کے حوالے سے لکھتے ہیں :

'' جوکوئی شریعت کی متواتر روایات کاا نکار کرے، وہ کا فر ہے،مثلاً جوشخص مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت کاا نکار کرے۔''

فرماتے ہیں: 'یادر کھئے! اس مسئلہ میں تواتر سے مراد معنوی تواتر ہے، نہ کہ لفظی (جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جس کو' حدیث متواتر'' کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں، بلکہ شریعت میں جو تکم متواتر سمجھا جاتا ہے اس کا مشکر کا فر ہے، اگر چہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق وہ متواتر نہ ہو، چنانچ حرمت کبس حریر کی حدیث متواتر نہیں ہے، مگر شریعت میں مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت متواتر ہے، رسول اللہ ساتھ کے ان مانے سے آج تک امت اس کو حرام کہتی چلی آئی ہے، اس کو تواتر معنوی یا تواتر مملی کہتے ہیں)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں'' فقاویٰ ہندیہ' (عالمگیری) میں بھی'' فقاویٰ ظہیریہ' کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے نیزتمام علماء اصولِ فقہ باب'' السنہ' میں ای پرمتفق ہیں ( کہمسکلہ تکفیر میں تواتر معنوی معتبر ہے اور اس کے ثبوت میں ) امام ابو صنیفہ بیالہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ بیالہ نے فرمایا ہے

"اخاف الكفر على من لم يوالمسح على الخفين" ترجمه: "جو شخص مسح على الخفين كوجائزنة سمجھ مجھےاس كے كافر ہوجانے كاانديشہ ہے۔" لہٰذاان تصریحات وروایات كى بناپر كسى بھى متواتر حكم كى مخالفت اورا نكاركرنے والا كافر ہے۔ فرماتے ہیں: یہی تھم اصول'' بزدوی'' میں ج:۲ص:۲۷ سپراور'' الکشف'' میں ص:۳۲س پراور ج:۷مص: ۳۳۴ میں مذکور ہے۔

قطعی اور بینی امور کامنکر کافر ہے، جومعتز لیقطعیات کے منکر نہ ہوں ان کو کافر نہ کہنا جا ہئے: سیملامہ ابن عابدین شائ ''ردالحتار'' (شامی )'' باب الحر مات' ج:۲ص:۳۹۸ کے تحت لکھتے ہیں:

'' یہ محم فتح القدیرے ماخوذ ہے، چنانچے شیخ ابن ہمام بھتے فرماتے ہیں: باتی رہے معتز لہ تو دلائل کا تقاضہ یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے اگر چہ اہل حق ان کے عقائد پر بحث ونظر کے ذیل میں ان پر تفرلا زم کردیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جودین کے قطعی اور یقینی عقائد واحکام کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو، اللہ تعالی کے عظم جزئیات کا (ہر چیز کے عالم ہونے کا) منکر ہو، ایس شخص یقینا کا فر ہے، جسیا کہ تحققین نے تصریح کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: جو شخص اللہ تعالیٰ کے فاعل مخار ہونے کا منکر ہو، اور کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: جو شخص اللہ تعالیٰ کے فاعل مخار مونے کا منکر ہو، اور صدور کا نیات کواس کی ذات کا ایک اضطراری تقاضہ قرار دے وہ بھی قطعاً کا فریے۔

کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے ۔۔۔۔۔۔دھنرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۔ ہیں : شخ ابن مجر کئی 'صواعق محرقہ' میں ص:۲۵۲ پر شخ تقی الدین بگی کے حوالے ہے فقل کرتے ہیں ۔ '' یہ حدیث اگر چہ خبر واحد ہے لیکن کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد پڑمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ خبر واحد پڑمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ خبر واحد پڑمل واجب ہے ) اگر چہ خود کسی خبر واحد کا اُن کار کفر نہیں ، ہاں قطعی الثبوت امر کا انکار موجب کفر ہے'۔۔

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: شخ ابن حجر مکی ہیں کا شارہ ''صیح ابن حبان' کی روایت ابوسعید خدر کی بڑائوز کی جانب ہے، جیسا کہ منذری نے '' ترغیب وتر ہیب' میں خ: ہم ص: ۲۴۲ پر ابوسعید خدری بڑائوز کی جانب ہے کہ حضور عظر ہا گائے نے فرمایا کہ '' جس آ دمی نے دوسر ہے آ دمی کو کا فر کہا ، ان دونوں میں سے ایک ضرور کا فر ہوگیا۔' (لیمنی جس کو کا فر کہا ہے، اگر وہ فی الواقع کا فر ہو قبہا ورنہ اس کو کا فر کہنے والا ایک مسلمان کو کا فر کہنے کی وجہ سے خود کا فرہوگیا ) اس حدیث کی ایک روایت کے الفاظ سے ہیں: فقد و جب الکفو علی احد ہما' (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہوگیا ) الفاظ سے ہیں: فقد و جب الکفو علی احد ہما' (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہوگیا ) مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: قاضی شوکانی بیستی نے اس حدیث کی بنا پر رافضیوں کو کا فرقر اردیا ہم سے ایک بر میں الرحمة فرماتے ہیں: قاضی شوکانی بیستی نے اس حدیث کی بنا پر رافضیوں کو کا فرقر اددیا ہم سے کہ بیصد بیث خبر واحد ہے، جیسا کہ'' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر خدکور ہے، (اور سے ظاہر ہے کہ بیصد بیث خبر واحد ہے، جیسا کہ'' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر خدکور ہے، (اور سے ظاہر ہے کہ بیصد بیث خبر واحد ہے، جیسا کہ'' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر خدکور ہے، (اور سے ظاہر ہے کہ بیصد بیث خبر واحد ہے، جیسا کہ'' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر خدکور ہے، (اور سے ظاہر ہے کہ بیصد بیث خبر واحد ہے،

لبندامعلوم ہوا کہ خبر واحد کی بنایر تکفیر جائز ہے )۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ تقی الدین بیشید بن وقیق العید نے'' شرح عمدہ''کے باب ''اللعان'' میں ان لوگوں کے قول کی تائید کی ہے جواس حدیث کے مضمون کے قائل ہیں ( کہسی مسلمان کو کا فرکنے والاخود کا فر ہے )اوراس حدیث کواس کے ظاہر پرمحمول کیا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: علماء کبار کی ایک بڑی جماعت کی رائے بھی کہی ہے، جیسا کہ ابن حجر کی جیسیہ نے اپنی دوسری کتاب''الاعلام بقو اطع الاسلام'' میں ذکر فرمایا ہے، نیز فرماتے ہیں:''جامع الفصولین' میں ج:۲ص:۳۱۱ پر بھی یہی تکھاہے۔

نیز ' بخترمشکل الآثار' میں ج اص: ۳۵۰ پر امام طحاوی بیسید فرماتے ہیں اس مقام ( یعنی کسی مسلمان کو کا فر کہنے کی صورت میں ) کا فر کہنے کے معنی بیہ ہیں کہ وہ دین کفر ہے جس کا وہ معتقد ہے ، ( بالفاظ دیگر کسی مسلمان کو کا فر کہنا ، اسلام کو کفر کہنے کے متر ادف ہے ) تواگر دہ خص مؤمن ہوا اور ( اس کا دین میں ایمان کو کفر کہتا ہے ، لبندا وہ خود کا فر کو بن میں ایمان کو کفر کہتا ہے ، لبندا وہ خود کا فر ہوگیا ، کیونکہ جو ایمان کو کفر کہے وہ خدا ہزرگ وہرتر کی تکذیب کرتا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : ' و من یک مور بالایسمان فقد حبط عملہ ' ( جوایمان کا انکار کرے ، اس کے تمام اعمال ہرباد ہوگئے ) ۔

مزماتے ہیں: امام بیمقی رحمہ اللہ نے کتاب ' الاساء والصفات' میں بھی خطا بی کے حوالے سے فرماتے ہیں: امام بیمقی رحمہ اللہ نے کتاب ' الاساء والصفات' میں بھی خطا بی کے حوالے سے نئی نقل کیا ہے ( کہ مسلمان کو کا فرکہنے والاخود کا فرسے ) ۔

نیز فر اتے ہیں: نکاح کے باب میں زیلعی ہیں ہے کا جوقول''شرح کنز'' میں ج:۲ص:۱۲۹ پر منتول ہے کہ' پھرا گرخبر دینے والاخود ولی ہے ۔۔۔۔ الن میں ''عقوبت' سے مرادو نیا کی سزا ہے،'' فتح القدیر'' میں بھی ج:۲ص:۲۰ پر' باب اوب القصناء'' کے ذیل میں اس قول کو باختصار نقل کیا ہے، اس کی مراجعت سیجئے فر ماتے ہیں کنز کے متن میں باب' شتی القصناء'' کے دیل میں ہی اس قول کو انتقار کیا ہے، اس کی مراجعت سیجئے فر ماتے ہیں کنز کے متن میں باب' شتی القصناء'' کے دیل میں ہی اس قول کو انتقار کیا ہے۔ اور اس پر رمز (اشارہ) اول کراہیت کی ہے، (یعنی کتاب الکراہیة کے شروع میں بھی

ال المرابة في المستان المستان المستان المرابية المرابية كى اطلاع كذيل من اخر واحدا كمتعلق الك ضابط بيان كيا ورخر واحد كل المرابية في المرابية المرابية المرابية كل المرابية في المرابية كل المرابية في المرابية ف

#### ج:۱۰۵ پراشارةٔ اس کاذکر کیاہے۔)

ا **یک شبه کااز اله: .....حضرت مصنف نهیلیه** کی جانب ہے تنبیه 🗨 فرمائے ہیں:

یعنی اس کو ہتلا سکتی ہے کہ فلال امر قطعی کا انکار کفر ہے لیکن وہ امر (جس کے انکار کی وجہ ہے ہی َ و کا فرکہا جائے ) فی نفسہ صرف امر قطعی ہی ہوسکتا ہے ( اس لئے کہ امر ظنی کے انکار سے انسان کا فرنہیں

<sup>•</sup> اسسان مسکند زیر بحث بعنی از خبر واحد کی بنا پر تکفیر جائز ہے ' چونکہ سرس کی انظر میں مسلمہ اصول دین کے خلاف معلوم : وہ ہے اس کے کہ خبر واحد کی بنا پر تکفیر جائز ہے ' چونکہ سرس کی انتہاں اور دھوکہ اور تصور اُظر کا انتیاب کے اُنتہاں اور دھوکہ اور تصور اُظر کا انتیاب کے انتہاں اور دھوکہ اور تصور اُظر کا انتیاب کے اُنتہاں کے دور انتہاں کا پر دوجیاک کرنے کی غوض ہے تنہیہ میں الراقم کے عنوان ہے نہا بت میں ما تھوں سکد کی خرض ہے تنہیہ میں الراقم کے عنوان ہے نہا بت وضاحت کے ساتھ مسکد کی خیت کہ بیان کرنے قار کمین کواس دھو کے ہے نہیے کی طرف متوجہ اور متعبہ کرنا جائے تیں ،فرماتے تیں از متر جم۔

<sup>...</sup> حاصل یہ ہے کہ ایک ہے وجہ گفر، وہ تو صرف کسی امرقطعی کا انکار بی ہوسکتی ہے الیک ہے وجہ نفر کا ارتقاب میں کے ہے نئے ن و موان غالب کا فی ہے، یعین ضروری نہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ جب تک مفتی کوارتکاب وجہ کفر کا متحقظی اور کیتی صوری نہ : و و و کفر کا فتو تی نہاں ہے ملک ماس ساتھ کرخبر واحدا کر چینلئی ہے گارمسلمہ طور پر ووجب لعمل ہے ،اس لئے مفتی پر واجب ہے کہ رہنکا ہے جہ کم کا فتو تی اب او سے ک صورت میں وہ خرکا فتو کی نگا ہے ،اس کا وہ مامور و ملکق ہے ۔ازمتر جم )

پنانچاسا م وَعَرَبَهَا مِن وَ وَطل کینے کے مترادف ہے ، اورام قطعی کا انکار ہے ، ایڈ انٹونٹس ، سام و نہ ہے وو بید امرتھی کے انکار ہے ۔ ایڈ انٹونٹس ، سام و نہ ہے وو بید امرتھی کے سے اورام قطعی کا انکار ہے ، ایڈ انٹونٹس ، سام و نہ ہے وو بید امرتھی کے ایک سلمان کو ' کا فرا کہنے والہ اس وام انتخاب ہے ، یقی اس ہے ، سام و نفر ہے ہے ایک سلمان کو کا فرائٹ و اس ہے ، مواجونیر واحد ہے ، اہذا ہم پر واجب کے ہم ایک مسلمان کو کا فرائٹ و اس ہے ، مواجونیر واحد ہے ، اہذا ہم پر واجب کے ہم ایک مسلمان کو کا فرائٹ و اس ہے ہے مواجونیر واحد ہے ، اہذا ہم پر واجب کے ہم ایک مسلمان کو کا فرائٹ و اس ہے ۔ اور مترجم )

ہوتا) فرماتے ہیں: اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عالم (ان) متواتر اور قطعی امور کوشار کرے، اور ان کی فہرست بنائے (جن کا انکار کفر ہے) اس شار اور فہرست میں بعض متواتر اور قطعی امور سہوا شار کرنے ہے رہ جا کیں اور اس فہرست میں نہ آئیں اور کوئی عالم اس کو بتلائے کہ فلال فلال قطعی امور تو تم نے چھوڑ دیئے اور اس فہرست میں شار ہی نہیں کئے اور وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے پر ان امور کو بھی فہرست میں واخل کرے تو اس صورت میں وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے سے ایک امور کو بھی فہرست میں واخل کرے تو اس صورت میں وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے سے ایک امر قطعی کی طرف متوجہ ہوگیا (جو اس کے ذہن میں نہ تھا، یا سہوارہ گیا تھا) تو دیکھووہ امر بجائے خود قطعی امر قطعی کی طرف متوجہ کردیا۔ ہانس شخص واحد کے کہنے سے قطعی نہیں ہوا ہاں اس شخص نے اس عالم کو اس کی طرف متوجہ کردیا۔ بالکل اس طرح زیر بحث مسلم میں وہ شخص کا فرتو ہوگا صرف امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ ہے، بلکل اس طرح زیر بحث مسلم میں وہ شخص کا فرتو ہوگا صرف امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ ہے، لیکن اس کے کفر پر فتو کی لگانے والامفتی'' خبر واحد'' سے انکار امر قطعی پر متنبہ ہوجا تا ہے، اور کفر کا فتو کی لگادیتا ہے، اس فرق کوخوب اچھی طرح سمجھ لو، واللہ و لی التو فیق!

ایک اور شبہ اور اس کا از الہ: .... فرماتے ہیں''شرح نقد اکبر' کے بیان ہے یہ متوہم ہوتا ہے کہ مسئلة تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء تو امر ظنی کے انکار کی وجہ ہے بھی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں، بخلاف متکلمین کے (کہ وہ صرف امر قطعی کے انکار پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں)۔

کا حکم لگا دیتے ہیں، بخلاف متکلمین کے (کہ وہ صرف امر قطعی کے انکار پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں)۔

مرف ان کے فین اور موضوع بحث کا اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء کا موضوع بحث'' فعل مکلف'' ہے اور ان کے بیشتر مسائل ظنی ہیں، (اس لئے نقہاء دلائل قطعیہ کی بنا پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں) اور متکلمین کا اس کے بیشتر مسائل ظنی ہیں، (اس لئے نقہاء دلائل قطعیہ کی بنا پر ہی کفر کا حکم اگل تے ہیں) اور متکلمین کا ان قطعیہ کی بنا پر ہی حکم کفر لگا تے ہیں) کہی وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر دونوں فریق کا دائر ہ بحث اور طریق کا رفتا ف اور بنا کہ ہوجاتا ہے ور نہ اصل مسئلہ تکفیر میں کوئی اختلاف نہیں اور بدوں تر ددو تکفیر کی بنیا ظن پر قائم کرنا جائز ہے، اس لئے کہ بیظن در حقیقت حکم کفر کا علم حاصل کرنے ہیں ہے، نہ کہ اس امر میں جو کسی گفیر کا موجب ہے (کہ وہ قب ہے کہ کہ کو کی دونوں فریق کی مصل کرنے ہیں ہے، نہ کہ اس امر میں جو کسی گفیر کا موجب ہے (کہ وہ تو بے شک وشبہ سب کے نزد یک امر قطعی ویقینی ہی ہوسکتا ہے)

ایک اورفرق: .... حضرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں:

علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث میں تکفیر کی جاتی ہے خبر واحد کے''مفہوم'' ومضمون کی بناپر نہ کہ اس کے ثبوت کے انکار کی بناپر (چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خبر واحد کے ثبوت کا انکار کرے اور کہے کہ میرے نبوت کے انکار کی بناپر (چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خبر واحد کے ثبوت کا انکار کرے اور کہے کہ میرے نزدیک بیحدیث ثابت نہیں ،اس لئے کہ یہ'' خبر واحد'' ہے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گا) اور بسااوقات

طریق ثبوت اور ولالت مفہوم ومضمون کے اختلاف کی وجہ سے احکام مختلف ہوجاتے ہیں، و کیھے شوافع نے صرف مضمون خبر واحد کا اعتبار کر کے (فرض اور سنت کی تقسیم کے وقت) صرف فرنس کو (سنت کے مقابل) رکھا، اور واجب کوترک کردیا، اس لئے وہ خبر واحد سے فرض کو ثابت کرتے ہیں، اس کے برتکس حنفیہ نے کیفیت ثبوت کو پیش نظر رکھا۔ •

(اور تین قشمیں کیں ، فرض ، واجب ، اور سنت اور خبر واحد سے صرف واجب کو ٹابت کیا ، اور فرض کے نبوت کے نبوت کے خبر واحد کو ناکائی قرار دیا جمر ہا ختلاف بینکلا کہ شوافع کے نزد کی خبر واحد سے فرض ٹابت ہوسکتا ہے اور حنفیہ کے نزد کی خبر واحد سے فرض نہیں ٹابت ہوسکتا ) فرماتے ہیں اسی وقت نظر کے ساتھ اس مقام کو بھھنا جا ہے ، اور تو فیق دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے۔

کفریہاقوال وافعال کے ارتکاب کرنے ہے مسلمان ، کافر ہوجا تاہے ،اگر چہول

میں ایمان موجود ہو: ....حضرت مصنف علیہ الرحمۃ دوسری تنبیہ کے کے عنوان سے فرماتے ہیں:
علم بعض اعمال وافعال کے موجب کفر ہونے پر شنق ہیں، جالانکہ ان کے ارتکاب کے وقت
تصدیق قلبی (ایمان) کا موجود رہنا ممکن ہے، اس لئے کہ ان اعمال وافعال کا تعلق ہاتھہ، پاؤں، زبان
وغیرہ اعتماء جسم ہے ہے، نہ کہ قلب سے مثلاً بنسی دل گئی کے طور پر زبان سے کلمہ کفر کہد دینا، اگر چہدل
میں اس کا اعتقاد ہالکل نہ ہو، یابت (وغیرہ غیر اللہ) کو جدہ کرلینا، یا کئی نبی کو مارڈ النا، یا نبی کے قرآن
کے، یا کھیہ کے ساتھ استہزاء کرنا (کہ ان تمام افعال کے ارتکاب کرنے سے متفقہ طور پر انسان کا فرہوجاتا
ہے اگر چہمکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو) فرماتے ہیں: (ان اعمال وافعال کے ارتکاب
کرنے والے کے کافر ہونے پر توسب متفق ہیں گئین) کفر کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اختیا ف ہے۔

اسہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صاحب شریعت عیاہ نے ایک تصدیق وائیان کا از روئے تھم اعتبار نہیں

کبی زیر بحث اختلاف کا حاصل ہے کہ فقہا مضمون ومفہوم فہر واحد کو فیش نظر رکھتے میں اور اس کے انکار کی بنا و پر گفتر کرتے ہیں ، اور مشہوم فہر واحد کو فیش نظر رکھتے میں اور ان کے انکار کی بنا و پر گفتر کرتے ہیں ، اور ثبوت فہر ورحد کے انکار پر تکفیر نہیں کرتے ، لہٰذا ور حقیقت فریقین میں کوئی اختلاف نہیں جس چیز کی بنا پر شکل میں تکفیر نہیں کرتے و واور ہے ۔ لیمنی ' انکار ثبوت فہر واحد' اور جس چیز کی بنا پر شکل میں تکفیر نہیں کرتے و واور ہے ۔ لیمنی ' انکار ثبوت فہر واحد' واحد' واحد' واحد نا ورجس چیز کی بنا پر شکل میں تکفیر نہیں کرتے و واور ہے لیمنی ' انکار ثبوت فہر واحد' واحد' واحد' واحد' اور جس چیز کی بنا پر شکل میں کرتے و واور ہے لیمنی ' انکار ثبوت فہر واحد' واحد' واحد' واحد' واحد کی بنا پر شکل میں کرتے و واور ہے ۔ لیمنی ' انکار ثبوت فہر واحد' واحد واحد ' واحد

مام ندری ترفریدا توال وافعال کے مرتکب اوگوں کی جب تخفیر کی باتی ہے تو وہ خود بھی اوران کے ہم نوابھی بید کہا کرتے ہیں کہ ایمان
و کفر کا مدارتو وال پرت، جب تک کسی کے ول میں خداور سول پر ایمان موجود ہے اس کو کا فرئیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس طرت قاصر النظر ملما و بھی
یہ جدویا دیے جی کہ ایمان تو تصدیق قبلی کا نام ہے، جب تک بی تصدیق قبلی موجود ہے، سی مسلمان کو کسی قول و فعل کی بنا پر کا فراور ایمان
و اسلام ہے زارج نہیں کہا جا سکتا واس لئے حضرت مستف رضمہ المتہ علیہ تنجیہ کے حوال ہے مانا نامت کی تعمر بیجات پیش کر کے اس مارا نہی و وہ دیا تھا مت کی تعمر بیجات پیش کر کے اس مارا نہی وہ دورت میں بیجا ہے۔

کیا (اور کالعدم قرار دیا ہے) اگر چہ هقیقهٔ موجود بھی ہو (لہٰذا ایسے لوگ شرعاً کافر ہیں) حافظ ابن تیمیه میں کاب' الایمان' میں طبع قدیم ۱۳۲۵ھ کے ص: ۱۰ پرامام ابوالحن اشعری میں ہے یہی وجہ کفرنقل کرتے ہیں۔

المورجھی معتبر ہیں (جن میں خدااور رسول وغیل تو ہین وتحقیر کا موجب ہواس کے ارتکاب پر کافر کہا جائے گا،اگر چہتو ہین وتحقیر کا قصد نہ بھی ہو، (گویا پی قول وفعل عدم ایمان کی دلیل ہیں ایسی صورت میں اس شخص کا دعوی ایمان مسموع نہ ہوگا) علامہ شامی ہمیات نے ''ر دالمحتار''میں یہی وجہ کفر بیان کی ہے۔

اس شخص کا دعوی ایمان مسموع نہ ہوگا) علامہ شامی ہمیات نے اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمیا ور سور بھی معتبر ہیں (جن میں خدااور رسول وغیرہ کی عقیدت واحتر ام بھی شامل ہے ) لہذا السے شخص کی

امور بھی معتبر ہیں ( جن میں خدااور رسول وغیرہ کی عقیدت واحتر ام بھی شامل ہے ) لہٰذاا یے شخص کی تصدیق کوجو مذکورہ بالااعمال وا فعال کا مرتکب ہے ،ایمان نہیں کہا جائے گا۔

کافرول کے سے کام کرنے والامسلمان ایمان سے خارج اور کافر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ'' شفاء''اور'' مسامرہ'' میں قاضی ابو بحر باقلائی کا ندکورہ ذیل قول نقل کیا گیا ہے وہ فر ماتے ہیں :
م ''اگر کی شخص نے کسی ایسے قول یافعل کے زریعہ معصیت کا ارتکاب کیا، جس کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے سول علیہ اللہ انتخابی کا فرہی سے سرز دہو اور اس کے سول علیہ اللہ انتخابی کا فرہی سے سرز دہو سکتا ہے۔'' یا کوئی اور قطعی (دلیل) اس پر قائم ہو (کہ یہ فعل ایک کا فرہی کرسکتا ہے) تو وہ شخص کا فرہی ہوجائے گا۔۔

كفريداقوال واعمال: ....ابوالبقاء "كليات" مين فرماتي بين:

'' موجب کفری انسان قول سے کا فر ہوتا ہے اور بھی فعل سے ،موجب کفری صورت یہ ہے کہ انسان کی ایسے امر شرعی کا انکار کرد ہے جو مجمع علیہ ہو،اوراس پرنص صرح بھی موجود ہو،خواہ اس کاعقیدہ بھی وہی وہی ہو،خواہ عقیدہ تو وہ نہ ہو،گرمخض عنادیا استہزاء کے طور پرانجار کرے،اس سے پچھفر ق نہیں پڑتا، (ہر صورت میں ) کا فر ہوجائے گا،اورموجب کفرفعل وہ'' کفریڈ کئر یہ کن ہے جوانسان عمدُ اکرے اوروہ دین

کے ساتھ کھلا ہوااستہزاء ہو،مثلاً بت کو بحدہ کرنا۔

بغيرسى جبروا كراه كے زبان سے كلمہ كفر كہنے والا كافر ہے،اگر چہاس كاوہ عقيدہ نہ بھى

ہو:.....' شرح فقدا کبر'' میں ص:٩٥ اپر علامہ قو نوی کا قول نقل کیا ہے ،فر ماتے ہیں :

''اگر کسی محض نے اپنی خوش سے (بغیر کسی جروا کراہ کے ) زبان سے عمد اکلمہ کفر کہد دیا، تو وہ کافر ہوجائے گا، اگر چہوہ اس کاعقیدہ نہ بھی ہو، اس لئے کہ (اس صورت میں) زبان سے کلمہ کفر کہنے پر اس کی رضا پائی گئی (اور رضا بالکفر ، کفر ہے ) اگر چہوہ اس کے حکم یعنی کافر بننے پر راضی نہ بھی ہو، اور ناوا قفیت اور جہل کا عذر بھی مسموع نہ ہوگا، عام علماء کا فیصلہ یہی ہے، اگر چہ بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، (اور ناوا قفیت کوعذر سلیم کرتے ہیں) نیز علامہ موصوف فر ماتے ہیں'' خلافت شیخین'' کا منکر کا فر ہے ۔''

ای اشرح فقد اکبر میں ملاعلی قاری میشی خودفر ماتے ہیں:

'' پھریا در کھو کہ اگر کوئی شخص زبان ہے کلمہ کفر کہے بیرجانتے ہوئے کہ اس کا تھم بیہ ہے ( کہ انسان کا فرہوجا تاہے ) اگر چہوہ اس کا معتقد نہ بھی ہولیکن کے برضا ورغبت (بغیر کسی جبروا کراہ کے ) تو اس پر کا فر ہونے کا تھم لگایا جائے گا، اس لئے کہ بعض علاء کے نز دیک مختاریہ ہے کہ نضدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے للبذا یہ کلمہ کفر کہنے کے بعدوہ اقرار ، انکارے بدل گیا (اورایمان باقی نہ رہا)

ملاعلی قاری مُسِنیا کی''شرح شفاء'' میں ج:۲ ص:۳۲۹ پر اور پچھ حصہ ج:۲ ص: ۴۲۸ پر بھی یہی شخفیق مذکورہ ہے۔۔

ناوا قفیت کاعذر کس صورت میں مسموع ہے اور کس میں نہیں؟:.... ای'' شرح فقہ اکبر' کے آخر میں فرماتے ہیں:

''' میں کہتا ہوں پہلا تو گ ( کہ جہالت عذر ہے ) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ،الا یہ کہا بیسے امر کا انکار کرے جس کا ضروریاتِ دین میں ہے ہونا قطعی اور یقینی طور پرمعلوم ہو ، ایسی صورت میں اس انکار کرنے والے کو کا فرقر اردیا جائے گا ، جہالت کا عذر مسموع نہ ہوگا۔

زبان سے کلمہ کفر بنص قرآن موجب کفر ہے:..... حافظ ابن تیمیہ بیٹیا ''الصارم المسلول' میں ص:۵۱۹ پرفرماتے ہیں: ''ای کئے (کیکلمہ کفرزبان پرلانے ہے ہی انسان کا فرہوجا تا ہے )اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ" (التوبہ ٢٢)

ترجمہ: ''تم کوئی عذرمت پیش کرو،اس کئے کہ بے شک تم ایمان لانے کے بعد (کلمہ کفر کہنے کی وجہ بے) کا فرہو گئے''۔

فرماتے ہیں:

یہاں اللہ تعالیٰ نے (قد کفرتم کے بجائے) یہ نہیں فر مایا کہتم اپنے قول '' إِنَّمَا کُتَّا نَحُوْطُ وَ وَنَلْعَبُ '' میں '' جھوٹے ہو' یعنی ان کواس عذر میں جھوٹا نہیں کہا بلکہ یہ بتلایا کہتم اس بنسی دل لگی اور کھیل کود کے طور پرکلمہ کفر کہنے کی وجہ ہے ہی ایمان کے بعد کا فر ہو گئے (پس بنص قرآن معلوم ہوا کہ بنسی ، دل لگی کے طور پرکلمہ کفر کہنا بھی موجب کفر ہے ، اگر چہقصد آ بچھ بھی ہو)۔' ص ۵۲۴ پراس کی مزید وضاحت کی ہے ای طرح امام ابو بکر جھاص بھی ہے '' احکام القرآن' میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

شارع عَلِيَّلِا نِمِ مُحض كلمه كفرز بان سے كہنے كوموجب كفرقر ارديا ہے: مصنف عليه الرحمة فرماتے ہيں:

ان تصریحات کے پیشِ نظریہ کہنا کچھ بعید نہیں کہ صاحب شریعت عیش ہاڑا نے ندکورہُ سابق حدیث (ابوسعید) میں ایسے مسلمان کے کافر کہنے کو ہی جس کا اسلام سب کومعلوم ہے کفرقر اردیا ہے اس لئے کہ شارع علیہ کواس کا اختیار ہے ( کہ وہ کسی بھی قول یافعل کو کفرقر اردید دیں) نہ اس لئے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے شمن میں اسلام کو کفر کہنا لازم آتا ہے ( کہ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے) اللہ تعالی اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا "(الناء:١٥)

ترجمہ '' پیں شم ہے تیرے رب کی وہ اس وقت تک مؤمن نہ ہوں گے جب تک بچھ کو اپنے باہمی جھگڑ وں میں حاکم باا ختیار نہ مان لیں ،اور پھر تیرے فیصلوں ہے اپنے دلوں میں نا گواری بھی محسوس نہ کریں اور کلی طور پر ( بچھ کو حاکم مختار ) شلیم کرلیں''۔

(اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے امت کے تمام احکام ومعاملات میں کلی طور پرمختار بنادیا ہے، اوراس اختیار کے تحت حضور مٹاٹیٹی نے کسی مسلمان کے کافر کہنے کو کفر قرار دیا ہے) اوراللہ تعالیٰ تو تمام امور کے مالک ومختار ہیں ہی (اس لئے اس نے اپنے نبی کوامت کے

احكام ومعاملات ميس مختار بناويا ہے۔

کفر کو کھیل بنالینا کفر ہے: '''ایثارالحق'' میں ص: ۴۳۴ پرامام غزالی 'پینیا کے حوالے سے (اس تکفیر کی) دجہ یہ بیان کی ہے۔

''کسی مسلمان بھائی کو کا فر کہنے والا جبکہ اس کے اسلام کا معتقد ہے تو اس کے باوجوداس کو کا فر گہنے کے بیمعنی ہوئے کہ جس دین کا وہ ہیرو ہے وہ گفر ہے اور وہ ہیرو ہے اسلام کا تو گویا کہنے والے نے اسلام کو گفر کہا ،اور جوکوئی اسلام کو گفر کہے وہ خود کا فر ہے ،اگر چہاس کا بیعقیدہ نہ بھی ہو۔' معدنہ میسیوف ترین تو دیکھونو: الی بیسید نے الے ہے گفر کے ساتھ دل گئی ( یعنی کفر کو کھیل بنا

مصنف ہیں فرماتے ہیں: تو دیکھوغز الی ہیں نے اے کفر کے ساتھ دل لگی (بعنی کفر کو کھیل بنا لینے کے مترادف) قرار دیا ہے(اوراس کوموجب کفر کہا ہے)

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے تما مرزائی کافر ہیں:۔۔۔ مصنف بیلینفرماتے ہیں:

یه مردود (مرزاندام احمد علیه ماعلیه ) اوراس کے تبعین یقیناً اس حدیث کا مصداق بیں اس لئے سے کہ خود کہ ہیا ہوں عہد حاضر کی تمام امت مسلمہ کو (علی الاعلان) کا فرکتے ہیں ، اس لئے ضروری ہے کہ خود ان کو (بنص حدیث وقر آن) کا فرقر اردیا جائے نہ کہ تمام عالم اسلامی کو ، اس لئے کہ حدیث نہ کور کے مطابق بیدا مت مسلمہ کی تکفیر خودان ہر پڑی (اور بنص حدیث دنبا کے تمام مسلمانوں کو کا فر کہنے کی وجہ سے بیسب کا فرہو گئے بیخدائی مار ہے ) اور اللہ تعالی جوجا ہتے ہیں کرتے ہیں اور جوارادہ کرتے ہیں اس کا حکم کردیے ہیں (اللہ تعالی نے ان کوخودان کی زبان سے کا فربنادیا) بقول شاعر

فقد كان هذالهم لالهم فاولى لهم ثم اولى لهم

ترجمہ:...... 'بیتو اُن کی دلیل ہے، نہ اِن کی ، پس ان کے لئے ہلا کت جواور پھر ہلا کت ہو۔'' چنانچہ حافظ ابن قیم جیلیہ زاد المعاد' میں باب' احکام الفتح'' کے تحت فرماتے ہیں :

'' بخلاف مبتدعین اور اہل اہواء (گمراہ فرقوں) کے کہ بیلوگ تواہیخ عقائد باطلہ کی مخالفت اور خود اپنی جہالت کی بناء پر تمام مسلمانوں کو کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع (گمراہ) کہنا نے کے زیادہ مستحق ہیں، بنسبت ان مسلمانوں کے جن کو وہ کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے بنص حدیث خود کافر ہوگئے )۔'

مسئله تکفیر کے مزید حوالے : ....مصنف میں بیند بحث کو تم کرتے ہوئے فرماتے ہیں : تکفیر کا مسئلہ ''تحریز' اور اس کی شرح '' تقریز' میں مذکورہ ذیل عنوانات کے تحت مندرجہ ذیل

صنحات پر مذکور ہے، ( مراجعت فر مائے )

ا:....مسئله العقليات اللي آخره، ج:٣٣٠ ١٠٠١٨ ١٣٠١

٢: ... شم قال السبكي الى آخره، آخرشر حيس

٣: والفصل الثاني في الحاكم ، ١٥٠٥ (٣٠٠) ٩٠

٣:....و الباب الثاني ادلة الاحكام، ج:٢٥ (٢١٥

۵: ....ومسئلة انكار حكم الاجماع القطعي ج:۳۳ تا ۱۱۳۱ وص:۳۰۵

٧:....وانما لهم القطع بالعمومات .... الخيث ٣٠٠): ٣٠٠ و١١٠

۷: ... اجيب بان فائدته التحول.... الخرج: ۳۵: ۲۵

۸: .... ومن اقسام الجهل ... الخرج: ٣١٤ : ٢١٥

٩: والهزل ج: ٢ ص ٢٠٠

فرماتے ہیں تبلیغ ہے متعلق بمتصفی' اورتقریز' میں مذکورہ ذیل صفحات پر ہے:

"المستصفى":.....خ:اص:۱۳۳۱\_۱۵۱ـ۱۵۱

"القرير": ....جسص١١٣٠١٣

### \*\*\*\*

## ضرور بات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اوران میں تاویل کرنے والا کافر ہے

ضروریات دین امور قطعیہ کے علاوہ امور حقہ میں تاویل مسموع ہے، ضروریات دین اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں • اورمؤل تاویل کرنے کے باوجود کافرہے:

مصنف میشد: فرماتے میں:'' کلیات ابوالبقاء'' میں ص: ۵۵۳، ۵۵۳ پرلکھا ہے'' ہروہ شخص جس کے دل میں ایمان نہ ہووہ کا فر ہے:

اب اگر وہ صرف زبان ہے ایمان کا اظہار (اور مسلمان ہونے کا دعویٰ) کرتا ہے تو وہ منافق ہے اور اگر ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگر ایک سے زائد معبود مانتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگر ایک سے زائد معبود مانتا ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر زمانہ کوقد یم مانتا ہے اور عشرک ہے اور اگر زمانہ کوقد یم مانتا ہے اور عرب کرتا ہے (یعنی 'زمانہ' کو بی کا نئات کا خالق اور اس بیس متصرف مانتا ہے ) تو وہ معطل ہے اور اگر رسول اللہ شرقیفی کی نبوت کا اقر ارکرتا ہے تگر اس کے ساتھ باطنی طور پر ایسے عقید ہے رکھتا ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں تو وہ زندیق ہے۔''

ممانعت تکفیراہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اوراس کی سیجے تعبیر کیا ہے؟ : انیز حضرت مصنف جینیا فرماتے ہیں:

اہل قبلہ کی تکفیر ہے ممانعت صرف شیخ ابوالحن اشعری بہت اور فقہاء کا قول ہے ،مگر جب ہم ان (نام نہاد) مسلمان فرقوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ہم ایسے عقائد موجود پاتے ہیں جوطعی طور پر کفر ہیں ،لہذا ہم (اس مسئلہ کاعنوان بیقر اردیتے ہیں کہ):

<sup>•</sup> سبحری کفریه عقا کدر کفته والے اور کفریه اقوال وا عمال کا ارتکاب کرنے والے "نام نہاد" مسلمان افرادیا فرتوں پر جب سوئے حق کفر
کا تکم اور فتوی لگاتے ہیں تو احتیاط کوکش اور تربائل پہند علاءان کی تکفیر سے رہے کہ کراحتر از کرتے ہیں کہ "مؤول کی تکفیر شرعا جائز نہیں ۔" اور
خودوہ لوگ بھی علاء حق کے مقابلہ پراس ققرہ کو بطور "سپر استعمال کرتے ہیں اس کے حصرت مصنف قدس اللہ سرو" تکنفیراہل قبلہ" کی طرح
اس مسئد" تا ویل " پر بھی ایک مستقل عنوان اور باب قائم کر کے ملاء محققین کے اقوال وقراء پیش فرماتے ہیں اور اس مسئلہ کی کھمل تنقیق اور
تحقیق فرماتے ہیں۔ از مترجم )

'' ہم اہل قبلہ کواس وقت تک کا فرقر ارنہیں ویتے جب تک کہ وہ کسی موجب کفرقول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں۔''

اور یہ تول (لا نکفر اهل القبلة اگرچہ بظاہر عام ہے، کیکن یہ) ایہا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 'اِنَّ اللَّهُ یَغْفِرُ اللَّهُ نَغْفِرُ اللَّهُ نَغْفِرُ اللَّهُ نَغْفِرُ اللَّهُ نَغْفِرُ اللَّهُ نَغْفِرُ اللَّهُ نَعْفِرُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

فرماتے میں: چنانچے جمہور اہل سنت فقہاء اور متکلمین ''اہل قبلہ'' میں سے ان مبتدع ( گمراہ فرقوں کی تکفیر سے منع کرتے ہیں جو (ضرور یات دین میں نہیں بلکہ )ضرور یات دین کے علاوہ عقا کہ اور حقہ میں بلکہ )ضرور یات دین کے علاوہ عقا کہ اور حقہ میں باطل تاویلیں کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی بیہ تاویلیں بھی ایک قشم کا''شبہ' میں (لہنداان کا کفریقینی نہ ہوا)

فرماتے ہیں: بیمسئلہ بیشتر معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکورہے۔

<sup>•</sup> اس اس لئے کے اللہ اتعالی دوسری آیت میں فریاتے ہیں انابات الله الا یکفٹر آن ٹیشوانی بدہ ویکفٹو ہاڈون فالک بلفٹ ٹیشا اندائیدا معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں 'ونوب' سے تفروشرک کے ماسوا محناہ سراوہ ہیں ، بالکل اس طرح بیتما مبلاء کیک طرف فرماتے ہیں ''بہم سی اہل قبلہ کو کا فرتیں کہتے ۔'' ، وسری طرف انہی اہل قبلہ میں سے تمراد فرقوں کے بعض عقا کدوا عمال کو تفرصر نے قرار دیتے ہیں ، بہذا معلوم ہوا کہ ان کی مراد فرکورہ بالاقول سے بدہے کہ جب نک اہل قبلہ میں موجب غرقول یافعل کا ارتفاب فہریں ، ہم نہیں کا فرئیس کہتے اس لئے کہ تفرید عقا کدوا عمال اختیار کر لینے کے بعد تو وہ کا فرہو گئے اہل قبلہ دیے بہیں ، لہذا ان کی تمفیرا ہل قبلہ کے تکفیر ہے بی نہیں ۔ ادمتر جم ۔ )

### دین کامنکرسب کے نزدیک کافر ہےاوراس کی کوئی تاویل مسموع نہیں)

امرقطعی کاا نکار بہرصورت کفر ہے ....معنف جیلیٹر ماتے ہیں:

'' فتح المغیث میں'' مبتدعین'' کی روایت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے ذیل میں ص: سوہم ایر لکھتے ہیں:

لزوم كفراورالتزام كفركا فرق: .....صاحب" فيخ المغيث" آيَّ چل أرفيات بين ا

'' ولائل وہرامین کے ثابت ہے کہ گفر کا تھم اس شخص پر انگایا جائے گا جس کا قول عمری کا کم ہو ، یا کفرصری کا اس کے قول ہے لازم آتا ہو ، اور اس کو بتلا دیا جائے ( کہ تمہارے قول پریہ کفر لازم آتا ہے ) تب بھی وہ اسی پرمصرر ہے لیکن اگروہ اس کو شلیم نہیں کرتا ( کہ میریہ فول پریہ کفر اور آتا ہے ) اور اس کفر کی مدافعت کرتا ہے (اور جواب دیتا ہے ) تو وہ کا فرند ، وگا ، اگر چہ (اہل تن کے زور کید ) وہ امر جولازم آتا ہو کفر ہو۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں صاحب'' فتح المغیث'' کاس ( دوسرے ) بیان کو' امر غیر قطعی'' (کے انکار پرمحمول کرنا چاہیئے تا کہ یہ بیان ان کے پہلے بیان کے موافق ہوجائے ( اور تصنا دنہ پیدا ہو، اس لئے کہ پہلے بیان سے ظاہر ہے کہ امر قطعی کا انکار بہر صورت موجب کفر ہے،اس کے شہیم کرنے یا نہ کرنے پرمطلق مدارنہیں ،اور دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لزوم کفر کوشلیم کرنے کے باوجود مصر رہے تو کافر ہے ، ورنہ ہیں ،للہٰ ایہلا بیان امرقطعی کے انکار ہے متعلق ہے ،اور دوسرا امر غیر قطعی کے انکار ہے ) ۔۔

نیز فرماتے ہیں: صاحب'' فتح المغیث'' سے پہلے ابن وقیق العید جیسۃ ای تحقیق کو بیان کر چکے میں،وہ فرماتے ہیں:

'' ہمار بے نز دیک محقق ہیہ ہے کہ ہم روایت کے معاملہ میں راویوں کے مذہب (اور معتقدات) کا عتبار نہیں کرتے ،اس لئے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے ،الا یہ کہ وہ شریعت کے کسی امرقطعی کا انکار کرے (تو بے شک اس کو کا فر کہتے ہیں اور اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے )۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: صاحب'' فتح المغیث'' کا پہلاقول حافظ ابن تجر ہیں ہے ہیان سے ماخوذ ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر ہیں ہے شاگر دِرشید محقق ابن امیر حاج ہیں ''تحریز'' کی شرح میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر ہیں کے یہی رائے قل کرتے ہیں۔

لزوم كفراورالتزام كفركے بارے ميں قول فيصل .....مصنف نورالتدمرقد ه فرماتے ہيں :

لزوم كفراورالتزام كفر كے مئلہ (مخفقين كي حقيق) كا حاصل بيہ كه جس شخص كے سى عقيد ه كى وجہ سے كفرلازم آتا ہوا وراس شخص كواس كا پية نه ہو ، اور جب اس كو بتلا يا جائے (كي تمہارے قول پر بيه كفرلازم آتا ہے) تو وه اس كفر كے لازم آنے كا افكار كرے اور وه (متنازع فيدام) ضروريات دين ميں سے نه ہو ، اوراس كفر كالازم آنا ہمى واضح وظاہر نه ہو بلكه كل بحث ونظر ہو) تو ايسا شخص كا فرنہيں ہے اور اگر لازم آنے كوتونسليم كرتا ہو گر كہتا ہوكہ: "بي (جوميرے قول برلازم آتا ہے) كفرنہيں ہے۔ "اور محققين كے نزد يك اس كا كفر ہو نامسلم ہوتو اس صورت ميں بھى وه كا فرے۔

فرماتے ہیں یہی (محقیق و تفصیل قاضی عیاض میٹیٹا نے قاضی ابو بکر با قلانی بیٹیٹا اور شیخ ابوالھن اشعری میٹیٹ کے حوالے سے نقل کی ہے) چنانچہ وہ قاضی ابو بکر با قلانی میٹیٹا کا قول مذکورہ ذیل نقل کرتے ہیں:

"جوعلماء مبتدعین کے قول پرلازم آنے والے کفر پرمؤاخذہ جائز نہیں ہیجھتے اور (اہل تحقیق کے نزدیک) ان کے عقیدہ کا جو تقاضا (کفر) ہے، وہ ان پرلازم (عائد) نہیں کرتے وہ ان کو کافر کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان مبتدعین کواس (لزوم کفر) ہے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم قوہر گزر نہیں کہتے کہ (مثلاً) اللہ تعالی عالم نہیں ہے اور یہ جو نتیجہ تم نے ہمارے قول سے نکالا ہے (اور ہم پر الزام عائد كياب ) ال كانو بم بھى ايسے بى انكاركرتے ہيں جيسے تم ،اورتمبارى طرح بمارا بھى يہى عقيدہ ہے كه يه (انكار صفت علم ) كفر ہے، بلكہ بم توبيہ كہتے ہيں كه: "بمار بے قول سے بيد (انكار صفت علم ) لازم بى نبيس آتا جيسا كہ بم نے ثابت كرديا۔ " (اس لئے ایسے لوگول كو كيونكر كافركہا جائے ) "

نیز فرٰ ماتے ہیں: اور قاصٰی عیاض بھیلیانے شیخ ابوالحن اشعری بھیلیا ہے اس شخص کے بارے میں جوالند تعالیٰ کی کسی بھی صفت ہے جاہل ہو بقل کیا ہے کہ:'' وہ کا فرنہیں'' اوراس کی وجہ شخ نے یہ بیان کی ہے:

''اس لئے کہ یہ جامل شخص اس طرح (قول) کا معتقد نہیں ہے کہ اس کے حق ہونے کا سے طعی یقین ہواورای کو دین و ند ہب سمجھتا ہو،اور کا فرصرف ای شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قطعی اعتقادیہ ہو کہ میراقول ہی حق ہے۔''

، مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: یہی (تفصیل )ابن حزم طابعیٰ کے بیان ہے بھی واضح ہوتی ہے۔

### خاتمه

# کسی بھی امر مجمع علیہ کامنکر کا فرہے،''مجمع علیہ''سے کیا مرادہے؟

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں 'شرح جمع الجوامع' 'میں ج ۲ عن سار فرماتے ہیں:

ا: ..... ہرا لیے ' مجمع علیه امر' کامکر قطعاً کا فرہے جس کا امور دین میں سے ہونا بقینی طور پر معلوم ہو، یعنی ایسا امر جس کو ہر خاص و عام بغیر کسی شک وشبہ اور تر دد کے ' وین' "مجھتا اور جانتا ہو، اور اسی لئے وہ ضروریات وین میں شامل ہو گیا ہواور مثلاً نماز ، روزہ کی فرضیت اور شراب وزنا کی حرمت کے مرتبہ کو بہنچ گیا ہو، ( لیعنی فرضیت صوم وصلو ۃ اور حرمت شراب وزنا کی طرح امت اس کو'' وین' "مجھتی مرتبہ کو بہنچ گیا ہو، ( لیعنی فرضیت صوم وصلو ۃ اور حرمت شراب وزنا کی طرح امت اس کو'' وین' "مجھتی ہو ) اس لئے کہ ایسے امر کے انکار سے رسول اللہ شرقید کی تکذیب لازم آتی ہے، اور ابن حاجب ہیستا اور آمدی بیشتہ کے بیان سے جومتو ہم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے ( بیقطعاً غلط ہے ) الن ونوں محققوں کی مرادید ہو نہیں ہے (جومتو ہم ہوتا ہے ) چنا نجے حقق بنانی شرح '' جمع الجوامع'' کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

" بلکهان دونو ل حضرات کی مرادیه ہے کہ جس مجمع علیها مرکا" دین' بہوناقطعی اور یقینی طور پرمعلوم

<sup>🗗 . . .</sup> ہروہ بزرگول کے بیانات ہے واضح ہے کہ امر متنازع فیہ 'ضرور بات دین میں سے نہیں ہے ، تب بی اتی جکاوی اور لیل وقائ ہور بی ہے درنہ شرور یات دین اور قطعیات کا انکارتو کلا ہوا کفر ہے، اس میں اتی بحث وضحیص کی گفجائش ہو ہی نہیں عق متاجم )

نہ ہو، اس میں اختلاف ہے( کہ اس کے منکر کو کا فر کہا جائے یا نہیں) باقی جس مجمع علیہ امر کا'' دین'' ہو ناقطعی اور بقینی طور پرمعلوم ہواس کے منکر کے کا فرہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔''

اس کے بعد شرح''جع الجوامع''میں فرماتے ہیں:

۱: ....ای طرح وہ تنفق علیہ اور (مسلمانوں میں) مشہور ومعروف امور (اگر چیضروریات دین کے مرتبہ کونہ بہنچ ہوں گر) ان برحدیث وقر آن کی نص صرح (موجود) ہو، مثلاً بیج وشراء کا حلال (اور سود کا حرام) ہونا، ان کا منکر بھی سیجے ترقول کے مطابق کا فر ہے، اس لئے کہ اس میں بھی رسول اللہ منگر بھی ساتھ ہیں کہ اس صورت میں منگر کی تکفیر نہ کی جائے، اس لئے کہ مکن ہے کہ اس شخص کوقر آن وحدیث کی وہ نصوص معلوم نہ ہوں۔

"":.....اوران مجمع علیہ مشہور ومعروف امور کے منگر کے کافر ہونے میں تر دد ہے جن پرقر آن وحدیث کی نص صرح موجود نہ ہو، بعض علاء فر ماتے ہیں کہ ایسے مجمع علیہ امور کے منکر کو بھی کافر کہا جائے ،اس لئے (کہا گرچہ نص صرح موجود نہیں مگر) ان کا دین ہونامشہور ومعروف ہے،لیکن بعض علاء کا قول ہے کہا جائے اس کھے علیہ کے افکار پر تکفیرندگی جائے اس لئے کیمکن ہے اس شخص کواس شہرت کا ملم نہ ہو۔

مین اوروه امر مجمع علیه جونخی ہوں کہ اس کوصر ف' خواص اہل علم' ہی جانے ہوں (عام لوگ اس ہے واقف نہ ہوں) مثلا حج میں وقو ف عرفات سے پہلے'' جماع'' کر لینے حج کا فاسد ہوجانا (ایسے امر مجمع علیه کا منکر کا فرنہیں ہوتا) اگر چہ اس مسئلہ میں نص شری موجود بھی ہو، مثلا حقیقی بٹی کے موجود ہوتے ہوتی کے حصے کے وارث ہونے کا استحقاق ، چٹا نچہ'' بخاری'' کی صحیح روایت میں آتا مے کہ خود حضور ملٹا میٹی انسان نہ کورہ ہوتی کے وارث ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، (اگر چونکہ امر مخفی ہے، اس

لئے مجمع علیہ ہونے کے باوجوداس کامنکر کافرنہ ہوگا) ۵:.....اسی طرح اگر کوئی شخص ( دینی امور کے علاوہ ) کسی اور دینوی متفق علیہ امر کا انکار کرے ، مثلاً دنیا میں ''بغداو'' کاوجود ، تو اس کامنکر بھی کافرنہ ہوگا۔

<sup>•</sup> اسسا حب ' دجع الجوامع' کے بیان کے مطابق' مجمع علیہ' (متفق علیہ ) امور پانچ قتم کے ہیں اسدہ امور جن کا دین ہوناس قدر مضہور معروف اور بھنی ہوکہ ضرور یات دین کے مرتبہ کوئی گئی ہوں۔ ۲ ۔۔۔۔ وہ شہور معروف امور جواگر چضرور یات دین کے مرتبہ کوئہ پنچ ہوں گر منصوص ہوں ۔۔ ۳۔۔۔۔ وہ شہور معروف امور جن کوسرف اہل علم ہی جائے ہوں گر منصوص ہوں ۔۔ ۳۔۔۔۔ وہ شہور معروف امور جن کوسرف اہل علم ہی جائے ہوں ، اگر چمنصوص ہوں ۔۔ ۵۔۔۔۔ وہ ہشہور معروف امور جوصرف علی ایم منصوص ہوں ، اگر چمنصوص ہوں ۔۔ ۵۔۔۔۔ وہ ہشہور تھی اور مقبور تھی اور منہوں ۔۔ ۵۔۔۔۔ وہ ہوں ۔۔ ۵۔۔۔۔ وہ ہوں کے کہ وہ مشہور تھی ہیں اور منصوص ہوں ۔۔ اس کے کہ وہ وفی کا احتمال ہے ، نفی ہونے کا تقاضا ہیہ کہ مشکر کو کا فرنہ ہوا ہے ، منصوص ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ کا فرنہیں ہے۔ )

کہار محققین کے اقوال وحوالے : مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: (اجماع کی جمیت کے متعلق) یہ تحقیق عام کتب اصول میں فدکور ہے، مثلاً آمدی کی کتاب 'الاحکام' میں' المسئلة السادسة من الاجماع'' کے تحت ،اور' ومن شرا لکا الرادی' کے ذیل میں۔ای طرح ''مختصرا بن حاجب' میں، اور ''التحریز' اور اس کی شرح ''القریز' میں ،ای طرح شرح مسلم میں مصنف بھیلیہ فرماتے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ بھیلیہ '' الایمان' میں صفاح کے تحت اور کتاب ''الایمان' میں صفاح کے ایر فرماتے ہیں۔

" بیآیت اس امرکی دلیل ہے کہ مؤمنین کا" اجماع" جمت ہے، اس لئے کہ اجماع امت کی مخالفت سے مخالفت رسول طائنا الزم آتی ہے (اور رسول کی مخالفت کفر ہے)، نیز اس امرکی بھی دلیل ہے کہ ہر مجمع علیہ کے بارے میں رسول اللہ عنظیم کی نص (حدیث صریح) کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہروہ مسئلہ جس کے متعلق قطعی یقین ہو کہ امت اس پر متفق ہے اور کوئی مسلمان اس کا مخالف نہیں ہے، یقینا اللہ تعنیا کے مطابق وہی ہدایت ہے اور اس کا منکر ایسانی کا فرہے جیسے کسی نص صریح کا منکر (کا فرہے)

اوقات اس کایقین بھی نہیں ''اجماع امت'' کا گمان ہو قطعی یقین نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو بعض اوقات اس کایقین بھی نہیں ہوتا کہ بیان امور میں سے ہے بھی جن کاحق ہونا حضرت رسول اللہ سائیڈ کی نقط کی نقل سے ٹائیڈ کی نقل سے ثابت ہے، لہٰذا ایسے اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کا فرنہیں کہا جا سکتا، بلکہ (الیسی صورت میں تو) بعض مرتبہ اجماع کا گمان ہی غلط ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہی شیمے ہوتا ہے۔' و فرماتے ہیں :

'' بیاس مسئلہ (جمیت اجماع) کا داختج اور مفصل ترین بیان ہے کہ کون سااجماع جمت ہے، اور اس کا مخالف کا فر ہے، اور کون سے اجماع کا مخالف کا فرنہیں ہے۔''زرقانی جلّد ۲ ص ۲۸ اپر مقصد سادی کمی نوع ثالث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگرتم بیسوال کروکه کیارسول الله سولی نیم پرایمان کے معتبر ہونے کے لئے بیہ جاننا بھی شرط ہے کہ آپ سولی نیم بیسوال کروکہ کیارسول الله سولی نیم بیسال کے معتبر ہونے کے لئے بیہ جاننا بھی شرط ہے ، آپ سولی نیم نیم نیم نیم کا بیہ ہوئی ہیں ہے ہوں کا ایم بیل ہے ایم بیل چنا نیج ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس بی فرض معوراولا دکو بیہ بتلا دیا ( کرآپ سولی بیشر سے یا عربی النسل ہے ) تو دوسرے سے بیفرض ساقط ہوگیا ( یہی فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے ، تو کیا فرض کفایہ

اس سام سیے کے 'اجماع قطعی' جمت ہے اور اس کا مخالف و مشر کا فر ہے اس کے برنٹس' 'اجماع ظنی' میں بیاد ونوں ہا تیں نہیں ہیں۔
 اس سائے اس کا مخالف ومشکر کا فربھی نہیں ہے۔ )

ہونے کے باوجودیہ صحت ایمان کے لئے شرط ہے )''

فرماتے ہیں:

'' شیخ ولی الیدین حافظ حدیث احمد بن حافظ حدیث عبدانرجیم عراقی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ: بے شک بیہ جاننا شرط صحب ایمان ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص بیہ کے اس برتو میرایمان ہے کہ محمد طَالِيَّةُ تَمَامِ مُخَلُوقَ كَ لِيَّ رسول مِين بُنيكن مِين بينبيس جانتا كه آپ سرقيةُ بشر تنظيه، يأفرشته يأجن، يابيه کیے کہ میں پنہیں جانتا کہ آپ ایٹیڈ عربی میں یا جمی ؟ تواس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ، اس لئے کہ بیقر آن کی تکذیب ہے،اللہ یا ک فرماتے ہیں: هُوالَّذِی بَعَثَ فِی الْاَمَیَیْن رَسُولًا مِّنْهُمْ '' دوسری آیت میں فرمائے ہیں:''لا اَقُولُ لکٹم اِنِی مَلك'' کہلی آیت میں عربی النسل ہون اور ووسری آیت میں بشر ہونامنصوص ہے،لہٰذااس شخص کاعر فی النسل یابشر ہونے ہےا نکار قر آن کاا نگار وتكذيب ہے، نيز پيخص ايك ايسے امريقيني اور مجمع عليه كاا نكار كرتا ہے جس كوامت روز اول ہے' اباعن حِدٌ'' جانتی چلی آتی ہے،اور ہر خاص وعام قطعی اور یقینی طور پر ( آفتاب نصف النہار کی طرح ) جانتا اور ما نتا ہے،للبذا میہ(اجماع امت) ضرور پات دین میں ہے ہوگیا ( جس کا انکار کفر ہے )اور ہمارے ملم میں (امت میں )اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہوا (اس لئے اجماع تطعی ہو گیا)لہٰذاا ٹُر کوئی ایساجابل اور غبی ہوکہ اس (اظہرمن کشمس)امرَ وبھی نہ جانتا ہوتو اس کو بتلا نااور تہ گاہ کرنا ( ہرمسلمان کا ) فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر و واس امرضر وری ( بدیمی ) کاانکارکرے تو ہم اس کوضرور کافرقر اردیں گےاس لئے سیکسی بھی امرضروری'' بدیمبی'' کا انکار کفرے ہوتی جوامرضروری اوریقینی نبیس ہےاس کا انکار ہے شک ''غرنبیں ہے اگر چیہ بتلانے کے باو جود بھی انکار کیا جائے ، ( زرقانی کے اس طویل بیان ہے بھی واضح ہو گیا کہ'' اجماع قطعی'' کا انکار کفر ہے ) زرقانی فرماتے ہیں: شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کی کتاب''اہھجتے'' کےشارحین کے بیونُ 8 مامسل بھی کیب ہے''۔'

ختم نبوت کاعقیدہ اجماعی ہے، اس کامنسر قطعاً کافر ہے، اور اس میں کوئی تاویل شخصیص قابل ساعت نہیں: الم مزالی جیسے متاب الاقتصاد' میں فرماتے ہیں:

"امت مسلمہ نے (رسول اللہ سرتیہ کے ان الفاظ (انقطعت النبوۃ والوسالة فلانہی بعدی ولا رسول) کا مطلب بہل سجمائے کہ آپ سرتی نے اپنی امت کو) بتلایا ہے کہ میرے بعد قیامت کو کہ بتلایا ہے کہ میرے بعد قیامت کو کی بتلایا ہے کہ میرے بعد قیامت کا نہیں نہ کوئی تا ویل ہے نہ شخصیص ،اب جو کوئی اس میں کوئی تا ویل ہے نہ شخصیص ،اب جو کوئی اس میں کوئی تا ویل ہے نہ شخصیص کرتا ہے اس کا قول از قبیل بذیان و بکواس ہے،الیسے شخص کو کا فرکہنے میں کوئی

امر ما نع نہیں اس لئے کہ میشخص اس نص صرح کی تکذیب کرتا ہے، جس کے متعلق امت کا جماع ہے کہاس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ خصیص ۔''

قاعدہ کلیہ: کون سی بدعت ( گمراہی ) موجب کفر ہے اور کون سی نہیں؟: علامہ شامی ہیستی رسائل ابن عابدین میں ص: ۳۰ سر فریاتے ہیں:

''اس پر بھی اجماع ہے کہ ہر وہ بدعت (گمرای ) جوالی قطعی دلیل کے خااف ومن فی ہو جوہلمی بھتی یعنی اعتقاد وممل کوواجب کرتی ہے اس کے معتقد مبتدع کی تکفیر سے کوئی شہر مانی نہیں سمجھ جائے گا چنانچے''الاختیار'' میں تصریح کی ہے کہ ہروہ بدعت (گمراہی ) جوالی قطعی دلیل کے خلاف ہو جوہلم اور اس پڑمل کو قطعاً واجب قرار دیتی ہے وہ کفر ہے،اوجو بدعت الیک دلیل کے خلاف نہ ہو بلکہ صرف الیم دلیل کے خلاف ہوجو ظاہر ممل کو واجب کرتی ہے وہ بدعت (گمراہی ) کفرنہیں ہے۔''

اس رسائل این عابدین کے ص:۲۶۲ پر فرماتے ہیں:

'' دوسراقول جو''محیط'' میں مذکور ہے دبی ہے جوہم شرع'' الاختیار'' اور''شرع عقائد'' سے اس ہے قبل نقل کر چکے ہیں ،اس قول میں اور ابن المنذ ر کے بیان میں اس طرح تو فیق پیدا کی جاسکتی ہے کہ ابن المنذ رکی مرادان لوگوں ہے جن کوکا فرکہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو قطعی دلیل کا انکار کریں۔''

ضروریات دین کامنگر کافر ہے، امور قطعیہ کامنگر بتلانے کے باوجود بھی انکار پرمصر رہے تو وہ بھی کافر ہے: ۔۔۔۔مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں'' بنایۂ' کے دستیاب نسخ میں باب ''البغات' کے ذیل میں لکھاہے:

''محیط میں مذکور ہے کہ اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کو کا فرکھنے میں علائے درمیان اختلاف ہے، چنانچ بعض علاء تو کسی بھی مبتدع فرقے کو کا فرنہیں کہتے اور بعض علاء ان میں ہے بعض کو کا فرکتے ہیں (بعض کونہیں) بیعلیء کہتے ہیں کہ ہروہ بدعت (گمراہی) جو کسی قطعی دلیل کے خلاف ہووہ کئم ہے (اور اس کا مانے والا کا فرہے) اور جو بدعت کسی قطعی اور موجب علم و ایقین کے خلاف نہ ہو، ہوء ہوعت گمراہی ہے (اور اس کا مانے والا گمراہ ہے، کا فرنہیں ہے) علاء اہل سنت والجماعت کا تی پرائتا دیے۔'' فرماتے ہیں: باتی '' فتح القدیر'' میں جو اس (فرق) پر کا م کیا ہے کہ صاحب محیط کی مراد (اان امور ہے جن میں اختلاف ہے) وہ امور ہے جو ضرور ہوت و ئین میں ہے نہ ہوں، (یعنی پر تفصیل اور فرق صرف غیر ضرور یات و بن میں ہے) اور ابن فرق صرف غیر ضرور یات و بن میں ہے، اور ضرور یات و بن کا منگر بہر صورت کا فر ہے) اور ابن عابد بن برطنہ نے ابی پر اکتفاء کیا ہے ( کہ بیفرق صف غیر ضوریات و بن میں ہے) تو تحقق ابن

ہام بیشینے نے'' فتح القدریر'' کے باب''الامامة'' میں اس کے اندرتر دد کا اظہار کیا ہے( کہ ضروریات دین میں بیفرق معتبر ہے ینہیں ) چنانچے'' فوات کالرحموت' میں اس پر تنبیہ بھی کی ہے۔

فرماتے ہیں: لہذا ''محیط''کا بیان نظرانداز کردینے کے قابل نہیں ہے، خاص کر جب کہ وہ اس کو ملا ہا اہل سنت کا مسلک بتاتے ہیں، اہن عابدین ہیں نے بھی باب ''البغا ق'' میں اس'' فتح القدیر'' کے بیان پر استدراک کیا ہے، اور جبکہ ضروریات دین پر تکفیر کرنے میں کوئی اختاا ف ہے ہی نہیں، جسیا کہ'' تحریر'' میں اس کی تصریح کی ہے اور ایسے قطعی امور پر تکفیر کو جو ضروریات دین میں سے نہ ہو صرف اس صورت پر محمول کیا ہے جبکہ خود منکر کوان کے قطعی ہونے کا علم ہویا اہل علم اس کو بتلائیں، اس کے باوجود بھی وہ انکار پر قائم اور مصرر ہے جبیا کہ'' مسایرہ'' میں ص: ۲۰۸ پر اس کی تصریح کی ہے، تو پھر مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہوجا تا ہے اور بحث کی کوئی گئے گئیش باتی نہیں رہتی۔ •

موجب کفر بدعت کے مرتکب کے بیجھے نماز جائز نہیں: مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں' بدائع الصنائع'' میں جوفقہ خفی کی بلند پایہ اور متند کتاب ہے، ص: ۵۵ اپر لکھا ہے:

''مبتدع''(گمراہ) اور فاسد العقیدہ محف کی امامت مکروہ ہے، امام ابو یوسف بہتنے نے '' امالی'' ہیں اس کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں: ہیں اس کو کروہ سمجھتا ہوں کہ امام مبتدع اور فاسد العقیدہ ہو، اس کئے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ایسے شخص کے بیچھے نماز پڑھنا پسندنہیں کرتے باقی رہایہ کہا یہے شخص کے بیچھے نماز جائز ہے یانہیں'؛ تو بعض مشائخ احناف تو فرماتے ہیں کہ مبتدع کے بیچھے نماز ہوتی ہی نہیں چنا نچ ''منتقی'' ہیں تو امام ابو حذیفہ بیٹیٹ ہے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ امام صاحب مبتدع کے بیچھے نماز جائز نہیں بیچھے تو نماز ناجائز ہے،اوراگرموجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہے،اوراگرموجب کفرنہیں ہے تو جائز ہے،گر کمروہ ہے۔''

امام ابوحنیفه بیشنیک مشهورقول ممانعت تکفیرا الل قبله کی حقیقت مصنف علیه الم ابوحنیفه بیشنیک مصنف علیه الرحمة فرمات بین: یه دمنتقی "ج علیه الرحمة فرمات بین: یه دمنتقی" جس کے حوالہ دیا ہے وہی "منتقی" ہے جس کے حوالہ سے "مسایرہ" میں ص:۳۱۳ پرامام ابوحنیفه میشنید سے ممانعت تکفیرابل قبلہ کامشہورقول نقل کیا

<sup>•</sup> سسحاصل یہ ہے کہ ضروریات وین کے انکار پرتو منکر کی تحفیر شفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ای طرح اور قطعی اسور کے انکار پرتو منکر کی تحفیر شفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ای طرح اور قطعی اسور کے انکار پر بھی تحفیر شغق علیہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یا وجود بازند آئے اور انکار پرجی تحفیر شغیر سے اس تحفیل کی جائے گی جوالیے قطعی اسور کا انکار کرے جو ضرور یات وین میں سے نہ ہوں، اوسکنر کو ال کے قطعی ہونے ہے آگاہ کیا جائے آگر باز آجائے تو فیبا ورنداس کو بھی کا فرقر ارو ، ویا جائے گا۔ واللہ اعلم)

ضرور بات دین اور دین کے طعی امور کامنگر پکا کافر ہے، جس میں کسی تا ویل کی گنجائش نہیں: .....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: علامہ عبدائکیم سیالکونی '' حاشیہ خیان' میں فرماتے ہیں:

> "والتاويل في ضروريات الدين لايدفع الكفر." ترجمه المنافر ميات وين مين تاويل كفرية بين بجاعتي-"

> > فرماتے ہیں:''خیالی''میں بھی یہی بیان کیاہے۔

مجد دالف ٹانی ٹرائیڈ مکتوبات' امام ربانی''میں ج:۳۵ سائ ۱۳۸، ج: ۱۵ مربائی نامین اللہ میں ہے۔ اس کے ان کی تکفیراس وقت تک نہ کرنی ''چونکہ بیمبندن ( گمراہ) فرقہ ابل قبلہ میں ہے ہے، اس لئے ان کی تکفیراس وقت تک نہ کرنی چاہئے جب تک کہ بیضرور یا ہے دین کا انکار نہ کریں اور وہ متواتر ات شرعیہ کور دنہ کریں اور ان امور کو قبول کرنے ہے انکار نہ کریں جن کا دین ہے ہونا یقینی (اور بدیجی) طور پر معلوم ہے۔''

تاویل باطل خود کفر ہے:....مصنف علی الرحمة فرماتے ہیں:'' فتوحات البیہ'' میں ج<sup>اہ</sup> ص:۵۵۸پرفرماتے ہیں: تاویل فاسد(باطل) کفرکے مانند ہے۔باب:۴۸۹ کی مراجعت سیجئے۔

لزوم کفر، گفریے یانہیں؟ .....'' کلیات ابوالبقاء'' میں لفظ'' کفر' کے تحت لکھتے ہیں: ''ہروہ قول موجب کفر ہے جس میں کسی مجمع علیہ اور منصوص امر کا انکار پایا جائے، جا ہے اس کا معتقد : و، جا ہے از راوعنا دکہا ہو( اس ہے پچھفر ق نہیں پڑتا )۔'' امام شعرانی میشد" میافت" میں فرماتے ہیں:

''کمال الدین ابن ہمام بھنے فرماتے ہیں کہ سے کہ کہ کے فدہب سے جوامر لازم آئے وہ اس کا فدہب ہوتا ، اور محض کفر کے لازم آنے سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوتا ، اس لئے کہ لازم آبانا اور بات ہے ، لیکن''مواقف' کے بیان سے معلوم ہوتا ہور بات ہے کہ یہ (لزوم کفر کا کفر نہ ہونا) اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس صاحب فدہب کواس لازم آنے کا اور اس کے کفر ہونے کا علم نہ ہو (اور اگر وہ جانتا ہے کہ میرے فدہب پر بیدلازم آتا ہے اور بیکفر ہے ، اس کے باوجودوہ اس پر قائم ہے تو یقینا کا فرہوجائے گا۔ اس لئے کہ رضا بالکفر کفر ہے ) اس لئے کہ صاحب' مواقف' کے الفاظ یہ ہیں:

"من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكفر"

ترجمہ:.... " جس کو کفرلازم آجائے اوراس کواس کاعلم نہ ہو، وہ کا فرنہین ہے۔

اس کے مفہوم سے صاف ظاہر ہے کہ اگروہ جانتا ہے تو کا فر ہوجائے گا اس لئے کہ اس نے جان بوجھ کر کفر کواختیا رکیا ہے، واللہ اعلم۔

· كليات ابوالبقاء 'مين فرماتے ہيں:

''(کسی کے قول ہے) ایسے کفر کالا زم آنا بھی کفر ہے جس کا کفر ہونا (سب کو)معلوم ہو،اس لئے کہ جب (لازم اوراس کا)لزوم ظاہروواضح ہوتو پھروہ التزام (جان بو جھ کرا ختیار کرنے) کے خکم میں ہے، نہ کہ لاعلمی میں لازم آنے کے حکم میں۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرمائے جیں: ''مواقف'' کی (ندکورہ بالا) عبارت میں لازم کے کفر ہونے کو جانے کی قدینہیں ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ لازم آنے کو جانتا ہو، (بعنی امام شعرانی بھٹنے نے ''لازم کے کفر ہونے کاعلم' ازخوداضا فہ فرمایا ہے، صاحب''مواقف'' کی عبارت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لاعلمی میں جو کفرلازم آ جائے وہ کفرنہیں ہے )

ضرور مات وین میں تاویل بھی گفر ہے، بلکہ تاویل اٹکار سے بھی بڑھ کر:.... مشہور مقق حافظ محمد بن ابراہیم بیشیہ الوزیر الیمانی اپنی کتاب'' ایٹار الحق علی الخلق'' میں ص:۲۴۱ پر فرماتے ہیں:

> ''اس کئے کہ ضرور یات دین کا انکار یاان میں تاویل کرنا کفر ہے۔'' اس کتاب کے ص: ۴۳۴ پر فرماتے ہیں:

" علاوہ ازیں ان ہی پر بیا عتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی امرحرام کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کوعمد الفتیار کرنے کی بنسبت اس امرحرام کو تاویل کرکے حلال بنالیا زیادہ بخت (گراہی کاموجب) ہوتا ہے، اور بیو ہال ہوتا ہے جہال وہ تاویل سے حلال بنایا ہواامراہیا ہو کہ اس کی حرمت قطعی طور پرسب کو معلوم ہو، مثلاً ترک صلاۃ (لیحن کسی تاویل کی بناپر نماز کوترک کرنا، مثلاً بیکہنا کہ نماز جابل اور سرکش عربول میں نظم وضبط اور اتباع امیر کا شعور پیدا کرنے کے لئے تھی، اور وضوان کو طہارت و نظافت کا عاد کی بنانے کے لئے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے) چنا نچہ جو شخص (ای تشم کی کوئی) تاویل کر کے نماز چھوڑ تا ہے، وہ متفقہ طور پر کا فر ہے، او جو شخص قصد انماز نہیں پڑھتا گراس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو کا فر کہنے ہیں اختابا ف ہے (بیشتر انکہ و فقہا، اس کو گنہ گار اور فاسق کہتے ہیں، بعض علمائے ظاہر اس کو کا فر کہتے ہیں افتابا ف ہے (بیشتر انکہ و فقہا، اس کو گنہ گار اور فاسق کہتے ہیں، بعض علمائے ظاہر اس کو کا فر کہتے ہیں) تو ویکھیے نہ کورہ مثال میں تاویل (کا تھم عمد اترک کے مقابلہ میں) تو یک کے خاط ہے کتنا بخت ہے (کہت ویل کر کے نماز چھوڑ نا متفقہ طور پر کنر ہے، اور بغیر کی تاویل کے عمد انماز ترک کرنے کے فرہونے میں اختابا ف ہے، کوئی کا فر کہتا ہے اور وئن نہیں)''

جوتا ویل ضروریات دین کے مخالف ومنافی ہو، و ہ کفر ہے:....ای ذیل میں ص:۱۳۱: پرفرماتے ہیں:

''نیز بھی انسان ایسے امور میں تاویل کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجا تا ہے، جن میں تاویل کی مطلق گنجائش نہیں جیسے''قرام ط'' کی تاویلیں (کہ اللہ سے مراد امام وقت ہے) اور بعض تاویلوں سے ضرور یات و بن کی مخالفت لازم آ جاتی ہے، اور تاویل کرنے والوں کو پیتہ بھی نہیں چاتیا (اور کا فر ہوجاتے ہیں) بیدوہ مقام ہے جس میں انسان علم الٰہی اوراحکام آخرت کے اعتبار سے کفر کے خطرہ سے برگر محفوظ نہیں روسکتا، اگر چے ہمیں علم نہ ہو۔''

صفحہ:ا ایر فرماتے ہیں:

''اسی طرح علماءامت کااس پربھی اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ کسی بھی قطعی امرمسموع (لیعنی ایسا امر جس کا رسول اللّٰد من ﷺ ہے مسموع ہونا لیٹنی ہو) کی مخالفت کفر اور اسلام ہے نکل جانے کے مترادف ہے۔''

اسلام منبوع ہے، کسی کے تا بع نہیں: ..... نیز صفحہ: ۱۳۸ پر فرماتے ہیں: ''نیزید ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ اسلام (ایک مکمل ومرتب) واجب الا تباع ند ہب ہے نہ کہ

يعنى ان لوگول پر جو " فاط تاويل" كى بناپركسى مسلمان كوكافر كيندواسك كونهى كافر كيدوسية بيل...

(انسانی ذہن وفکر کا) اختراع کردہ (اورساختہ پرداختہ طریق کار، لہذااس میں کسی انسانی عقل وقیاس کو خل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاستی ) اورائی گئے جوشخص ( کسی بھی وجہ ہے ) اس کے کسی بھی رکن کا انکار کر ہے، وہ کا فر ہے، اس گئے کہ اس کے تمام ارکان قطعی اور یقینی طور پرمعروف و متعین بین، تو ایسی صورت میں شریعت کسی امر باطل کو اس کے بطلان پر متنبہ کئے بغیر علی الاعلان اور باربار ذکر نہیں کر سکتی، خاص کروہ امر جس کو بیر ( منکرین ) باطل نام رکھر ہے ہیں، وہی امر کتاب اللہ کی تمام آیات اور دوسری تمام کتب ساویہ میں مذکور و معروف ہے، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت اس کے مخالف و منافی بھی نہیں کہ قطیق و تو فیق (اورر فع تعارض) کی غرض ہے اس میں تاویل کی صورتیں پیدا کی جا نمیں' ۔

فرقہ باطنعہ کی تا ویلیس : معتق موصوف' تا ویلات باطلہ' کے ذیل میں ص: ۱۲۹ اور ۱۳۰۰ سرایر اسلام

فرقہ باطنبیہ کی تاویلیں:....محقق موصوف'' تاویلات باطلہ'' کے ذیل میں ص:۱۲۹ اور ۱۳۰۰ پر فرماتے ہیں:

''تاویل کی حیثیت ہے، مذاہب باطلہ میں سب سے زیادہ فحش اور سب سے زیادہ مشہور فرقہ باطنیہ (قرامطہ) کا مذہب ہے، جنہوں نے اثبات تو حیداور تقدیس و تنزیہ کے نام سے تمام (صفات الہٰیہ ) اوراساء حنی الہٰیہ کی عجیب عجیب (مضحکہ خیز ) تاویلیس کر کے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات واساء کی نفی اورا نکار کردیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ان اساء وصفات کے اطلاق سے تشبیہ لازم آتی ہے (اوراللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دینا شرک ہے ) اوراس سلسلہ میں اس قدر صد سے بڑھے اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ کہنے گئے: ''اللہ تعالیٰ کو نہموجود کہا جاسکتا ہے اور نہ معدوم' بلکہ یہاں تک کہددیا کہ :''اللہ تعالیٰ کو الفاظ وحروف سے تعبیر بھی نہیں کیا جاسکتا' اور تمام اساء حنیٰ جوقر آن میں وارد ہیں ان کی تاویل میری کہ ان سے مراد (اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ ) ان کا ''امام وقت' ہے اور ای کا نام ان کے نزدیک ''اللہ'' ہے اور اللہ الا اللہ الا اللہ (کلمہ تو حید میں بھی ) ''اللہ'' سے مراد ''امام زمان' ہے (نعوذ بیل بیک کو رافت ہیں ؛

''ان کا یہ عقیدہ حدتو اتر کو پہنچ چکا ہے اور میں نے پچشم خودان کا یہ عقیدہ ان کی ہے شار کتابوں میں دیکھا ہے جوان کے ہاں متداول اور دستیاب ہیں، یاان کے کتب خانوں ،خز انوں اوران قلعوں کے اندر پائی گئی ہیں جن کو ہز ورشمشیر مسخر کیا گیا ، یا طویل محاصروں کے بعد فتح کیا گیا یا جوان میں سے بعض کے ہاتھوں سے فرار ہوتے وقت چینی گئیں، یا خفیہ مقامات پر چھپی ہوئی ملی ہیں، جن کو انہوں نے اپنے عقائد کے طشت از ہام ہونے کے خوف سے چھپادیا تھا، پس جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ

<sup>• .....</sup> جارے زمانہ میں بھی ایک زندیق بیا مگ دہل اپنی تصانیف میں نکھ رہا ہے کہ 'اطبعوا الله'' ہمراد'' مرکز ملت' مین عالم وقت ہے۔ چ ہے: ''جس کا کھا کیں ای کے گن گا کیں۔''

بیعقیدہ اور تاویل کھلا ہوا کفر ہے، اور بیتاویل ایس تاویل نہیں جیسی آیت کریمہ: ' وَ السَّالِ الْفَرْیَةَ الَّتِی سُحُنّا فِیْهَا وَالْعِیْرَ الَّقِیْ اَفْلَائیا فِیْهَا۔' میں ہے کہ' قربیہ' ہے مراد اہل قربیا ور' عیر' ہے مراد اہل عیر ہیں، جس کوعلاءِ معانی '' ایصال بالحذف' کے نام ہے یادکرتے ہیں، گراس کاعلم صرف اس شخص کو ہوسکتا ہے جس کی عمر اسلامی ماحول اور مسلمانوں میں گزری ہو، اور اس کے کان اسلامی تعلیمات ہے آشنا ہوں، اور وہ باطنی فرقہ کا آدمی جس نے باطنیوں میں اور باطنی ماحول میں پرورش یا کی ہو، وہ بھلااس حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟''

فرماتے ہیں:

''اسی طرح وہ محدث جس کی عمراحادیث وروایات کے مطالعہ و ندا کرہ میں گذری ہو، وہ بعض مشکلمین کی تاویلوں کو ایسانی (غاظ) جانتا ہے (جیسے بیاسلامی ماحول میں پرورش پانے والامسلمان ''باطنیہ' کی تاویلوں کو ) اسی طرح ایک شکلم جس کی عمرعلم کلام میں گذری ہو، وہ احادیث وروایات رسول میں گذری ہو، وہ احادیث وروایات بعید اور احوال سلف سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ایک محدث کے علم سے ایسانی دور کوراجنبی ہوتا ہے، جیسیا یہ باطنی ایک مسلمان کے علم سے نا آشنا ہے۔ لبندا ایک شکلم تو علاء ادب و معانی کر مقرر کر دہ اصول اور شرا نظامجاز کو پیش نظر رکھ کرتا ویل کو جائز قر ارد سے دیتا ہے، اور اس نقط نظر سے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ایکن ایک محدث کے پاس قطبی ویلین علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے (اان نصوص میں) یہ تاویل بھینا نہیں کی جیسے ایک مشکلم کے پاس (اصول عربیت و معانی کے پش نظر) بینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے اساء حنی اللہ یہ میں یہ تاویل ہرگز نہیں کی کہ ان کا مصدات ''امام فروجود ہے کہ سلف صالحین نے اساء حنی اللہ یہ میں یہ تاویل ہرگز نہیں کی کہ ان کا مصدات ''امام ازرو کے لغت سب کے نزد یک صحیح ہے، لیکن اس کے لئے خاص خاص مقام اور خصوص قرائن ہوتے این ہوتے ہیں۔ ہیں جن کی بنا پر'' مضان '' کو محذوف نا جا سکتا ہے۔ باطنیہ نے اور وافقت ک اس قاعدہ کو یقینا ہے کہ استعال کیا ہے۔'' اسی کتاب' 'ومحذوف نا تا جا سکتا ہے۔ باطنیہ نیں ناویل کی آت والی تو بین۔

" باقی رہی تفسیر ،سووہ" ارکانِ اسلام" (مثلاً نماز ، روزہ ، خج ، زکوۃ) اور" اساء حسنی اللہیہ" جن کے معنی ومراد بدیبی اور بقینی طور پر سب کو معلوم ہیں ،ان کی تفسیر کوتو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں ،اسلئے کہ وہ بالکل واضح ہیں (کسی تفسیر ونشر سے کے عالی خیریں) اور ان کے معانی ومصادیق متعین ہیں (ان میں تغیر وتبدل کا امکان نہیں) ان کی تفسیر تو صرف وہی شخص کرسکتا ہے جوان میں تحریف کرنا جا ہتا ہے ، جیسے ملی ، باطنیہ اور جن کے معنی ومرادیقینی طور پر معلوم نہ ہوں ، اور ان کے متعین کرنے میں دفت اور وشواری ہوتو آگران کی تفسیر کرنے میں دفت اور وشواری ہوتو آگران کی تفسیر کرنے میں دفت اور

جوعقا ئدہے متعلق ہیں (ان کوتو ہم علی حالہ رہنے دیں گے اور) جوان میں خودساخۃ تعبیرات کو بالکل ترک کردیں گے اوراحتیاط وتو قف کا مسلک اختیار کریں گے ،اس لئے کہان میں عمل کا تو سوال ہی نہیں گہان کے متعین معنی کی معرفت حاسل کرنا ضروری ہو (پھرتفییر کی ضرورت کیا؟ جس طرح قرآن میں وارد ہوا، اسی طرح ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی ان کی مراد ہے برحق ہم آئ میں وارد ہوا، اسی علم نہ ہو) اور اگر گراہی کا خطرہ نہ ہو (اور عمل سے اس کا تعلق ہو) تو ہم ظن غالب بیمل کریں گے )اس عالم کے نزدیک بیمن کرے ان پر عمل کریں گے )اس کے کہ عملیات میں ظن غالب ہی معتبر ہے اور با جماع امت ظن غالب پر عمل کریا واجب یا جائز ہے۔'' واللہ الھادی و الموفق!

وین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے: اسانی کتاب کے سائل ہو البرقر ماتے ہیں:

''دوم یہ کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس دین کی جو قطعی طور پر معلوم ومعروف ہے،

مخالفت کر ہے اس کو''کافر'' کہا جائے گا، اور اگر وہ دین میں داخل (اور مسلمان) ہونے کے بعد

(اس مخالفت کی بناپر) دین سے نکلا ہے تو اس کو''مریڈ'' کہا جائے۔ اور اگر دین انسان کی (عقل وقیاس اور) نظر وفکر سے ماخوذ ہوتا (یعنی عقل انسانی دین کی مدون ہوتی) تو اس کا منکر کا فرنہ ہوتا، (

اس لئے کہ اس صورت میں دین کو تجویز کرنے والی بھی عقل انسانی ہوتی اور مخالفت کرنے والی بھی عقل انسانی ، اور ایک عقل انسانی ، اور ایک عقل انسانی کو دوسری عقل انسانی پر کوئی فوقیت اور اقتد اراعلیٰ حاصل نہیں کہ اس کا خالف مرتد اور واجب القتل ہو) للبذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ شائیۃ ایک کامل وکمل اور محکم و پخته خالف مرتد اور واجب القتل ہو) للبذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ شائیۃ ایک کامل وکمی اور یہ کہ کی شخص کی یہ خال نہیں ہے کہ وہ آپ شائیۃ کے بعد اس دین پر نکتہ چینی اور حرف گیری کی (چہ جائیکہ ترمیم و شیخ یا نظر مجان کی کہ مت کرے۔ اور آپ کے دین کو کامل بنانے کانام لے ''

موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں: اس کتاب کے ص: ۴۱۵ پرفر ماتے ہیں:

''یاد رکھو! دراصل کفر کاملار عمد اتکذیب (جھٹلانے) پر ہے خواہ معروف ومشہور کتب الہید
میں ہے کسی کتاب کی تکذیب ہو،خواہ انبیاء کیہم السلام میں ہے کسی بھی نبی ورسول کی تکذیب ہو،خواہ
اس دین وشریعت کی تکذیب ہو،جس کووہ لے کر دنیا میں آئے، بشر طیکہ وہ امر دین جس کی تکذیب کی
گئی ہے،اس کا ضروریات دین میں سے ہوناقطعی طور پر معلوم ہو،اوراس میں سمجھی کوئی اختلاف نہیں

<sup>🗗 ....</sup> اس زمانه میں جولوگ اسلام کی دنتھ پرنو'' کے نام ہے دین کوسنج کررہے ہیں ، وہ کان کھول کرس لیس ۔۔۔

کہ بیے عمدُ اٹکذیب یقینا کفر ہے، اور جوشخص اس کا مرتکب ہو گروہ ذی ہوش، عاقل وبالغ انسان ہے اور حواس باختہ ( دیوانہ و پاگل ) یا مجبور ومضطر نہیں ہے تو یقینا کا فر ہے، اور اس شخص کے کا فر ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں جس نے کسی مجمع علیہ اور بدیمی طور پر معلوم ومعروف امر دین کے انکار پر تاویل کا پر دہ ڈالا ہوا ہو، درآننحالیکہ اس میں تاویل ممکن نہ ہو، جیسے کہ کمحد'' قرامط''نے کیا ہے۔''

زیر بحث مسئلہ میں 'القواصم والعواصم' کے اہم ترین اقتباسات ۔۔۔۔۔مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں انہیں محقق محمہ بن ابراہیم الوزیر الیمانی کی دوسری کتاب' القواصم والعواصم' ہے ہم زیر بحث مسئلہ پر چندا قتباسات پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں، نیز فرماتے ہیں محقق موصوف نے (علاوہ ان اقتباسات کے جوہم پیش کررہے ہیں) اس کتاب کے جزواول کے اندر بھی ندکورہ ذیل عنوان کے تحقیر کامسئلہ تفصیل ہے بیان کیا ہے۔

"الفصل الثالث: الاشارة الى حجة من كفر هؤ لاء و ماير دعليها." ترجمه:....." تيسرى فصل، ان لوگوں كے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے شكوك وشبهات كى جانب اشارہ جوان لوگوں كو كافر كہتے ہيں۔"

فرماتے ہیں: اور غالبًا''الو هم المنحامس عشو'' کے تحت اس کا تذکرہ کیا ہے، نیز محقق موصوف نے بیہق کی کتاب''الاساء والصفات'' کے حوالہ سے خطابی بیشیّت کی ایک نہایت مفیدا وراہم تحقیق بھی نقل کی ہے، جو خطابی بیشیّت کی دوسری کتاب'' معالم السنن'' کی مراد کو واضح کرتی ہے، اور ''مسئلہ تقدیر'' کے تحت''الاساء والصفات'' کے حوالہ سے عزیر یائیگانی شخصے۔

جوتا ویل عهد نبوت اور عهد صحابه میں مسموع نه هو وه معتبر نهیں: .....محقق موصوف ''جزء ثالث'' کے شروع میں فرماتے ہیں:

''دوسری دلیل بیہ ہے اور یہی صحیح اور لائق اعتماد ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں ان نصوص (اور آیات) کی کثر ت، اور بار باران کی تلاوت کا اس طرح اعادہ کہ نبدان میں کوئی تاویل کسے سے تی گئی، اور نہ کسی نے ان کے ظاہری معنی پراعتقادر کھنے ہے کسی ناواقف شخص کومنع کیا، یہاں تک کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ (ای طرح) گذر جاتے ہیں، یہ (تواتر معنوی) ان نصوص (اور آیات) کے مؤول نہ ہونے کے تیقن کی (نہایت قوی) دلیل ہے، قرآن کریم کی بیآیت کریمہ بھی اسی دلیل کی جانب اشارہ کرتی ہے:

"إِيْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَلْدًا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ." (الاهاف»)

ترجمہ:.....اگرتم سیچے ہوتواس ہے پہلے گی کسی کتاب پاکسی علم ویفین کے لئے مفید دلیل ما تور ہے۔ اس (اینے دعوے) کا ثبوت دو۔''

> (معلوم ہوا کہ دعوے کی صحت کا ثبوت انہیں دوچیز وں سے پیش کیا جاسکتا ہے) فرماتے ہیں:

''اس مقام پرغور و تا مل کرنے والے کے لئے اس مسکد (سکفیر) میں اور صفات کی بحث میں مبتدعین کے عقا کد باطلہ کی نیخ کئی کرنے کے لئے بیدلیل (تو امز) کس قدر تو ی اور شاندار دلیل ہے، اس لئے کہ عادةً بیمکن نہیں کہ جو (معنی) معتزلہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں اس کے اظہار و بیان پراستے زمانہ ہائے ورازگزر جا نمیں اور اس کی عمدہ تا ویل بھی موجود ہو (جومعتزلہ کرتے ہیں) اور کوئی بھی اس تا ویل کا ذکر نہ کرتے ہیں) اور کوئی بھی اس تا ویل کا ذکر نہ کرتے ہیں اور کا ذکر واجب ہو،خواہ مباح ہو (بعنی تا ویل ضروری ہویا جائز)۔''

ا**یک اعتراض اوراس کا جواب: .....محقق موصوف فر ماتے ہیں:** 

محقق موصوف فرماتے ہیں:

''امارازی میشنهٔ کابیه بیان اس تحقیق کی تائید کرتا ہے جومیں آیات مشیت کے ذیل میں ذکر کر آیا

ہوں ، اورا گرابیانہ ہو (بعنی دائل سمعیہ کے مفید یقین نہ ہونے کو مان لیا جائے ) تو دشمنان اسلام اور ملحدین کومسلمانوں کے بہت سے عقائد سمعیہ میں طرح کے شکوک دشبہات بیدا کرنے اور رخنہ اندازی کرنے کا بورا بورا موقع مل جائے گا (اور مسلمانوں کا کوئی عقید ہ بھی محفوظ ندر ہے گا) فرمائے ہیں: اس کی تائید بعض معتزلہ کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ: '' ہریقینی سامی دلیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے ۔'' معتزلہ کا پیقون نہایت معقول و مدل ہے بھی ہوتی ہے کہ: '' ہریقینی سامی دلیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے۔'' معتزلہ کا پیقون نہایت معقول و مدلل ہے بھی اس کے بیان کا میکن نہیں ہے۔''

**تو اتر معنوی جحت ہے:.....محقق موصوف اس موضوع پر کافی اوراق پر بحث کرنے کے بعد** فرماتے ہیں:

" جیمٹی دلیل یہ ہے کہ داائل سمعیہ (نصوص قرآن وحدیث) اللہ تعالی کے تمام مخلوق کو ہدایت کر دینے کی قدرت پرایسے بدیمی یا بقینی طور پر دلالت کرتے یں (جس ہے ہر خاص وعام کو یقین حاصل ہوجاتا ہے) کہ ان میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، دووجہ ہے، ایک تو وہی جس کا تذکر واس ہے پہلے آ چکا ہے کہ مشیت اور اسی جیسی ان تمام صفات اللہ یہ آیات میں تاویل ممنوع ہے، جوعبد نبوت اور عہد صحابہ میں خواص وعوام میں شائع ذائع رہیں، حتی کہ وہ عبد جو متفق علیہ طور پرعبد ہدایت اور مہمات دین کے بیان کا زمانہ ہے، گزرگیا، اور ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی گئی، اور نہ بی ان کا جمال ہوں کہ کہ ان اور نہ بی ان کا زمانہ ہے کوئی ممانعت کی گئی (بیصورت حال اس امرکی دلیل ہے کہ ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جہاں گئی دیا ہے کہ ان آیات میں کوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پراعتقاد رکھنا واجب ہے) اس لئے کہ (اگرکوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پراعتقاد ممنوع ہوتا تو) عادة بیضروری تھا (کہ اس عبد ہدایت میں اس کا ذکر ہو) اگر چے عقلاً ضروری نہ بھی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔'

ہرام قطعی کے لئے ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے یا تہیں؟: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:اور غالبًااس ہے بھی زیادہ معقول وجہوہ ہے جو مقتق موصوف نے جزواول کے آخر میں بیان کی ہے بفرماتے ہیں:

''یا در کھو! یقین دو جہت ہے ہونا ضروری ہے''۔

اسسایک فی نفسہ نص شرعی کے ثبوت کے اعتبار سے ( یعنی وہ آیت یا حدیث معنی سے قطع نظر صاحب شریعت سے یقینی طور پر ثابت ہو ) ۔

اختیاراس کے معنی کی وضاحت کے اعتبار سے (بعنی اس نص کے معنی اس قدرواضح ہوں کہ بے اختیاراس کے معنی کا یقین ہوجائے) نبوت کے قطعی ہونے کا ذریعہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ' بدیمی تو ایز' (بعنی ہر خاص وعام تو از کی حد تک اس کے نبوت کوجا نتا ہو) جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے، باقی معنی کی وضاحت کے اعتبار سے تو کیا یم کمن ہے کہ (کوئی امر)' قطعی' اور یقنی تو ہو، لیکن ' ضروری' نہ ہو (بعنی اس کا ثبوت حد تو اتر تک نہ پہنچا ہو؟) یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بیشتر اصولیتن کے بیانات سے تو نکاتا ہے کہ ایسا ہونا جائز ہے (کہ کوئی امر قطعی تو ہو گرضر وری (متو اتر) نہ ہو) لیکن بعض اصولین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمنو نا ہے (بعنی ایسا نہیں ہوسکتا کہ قطعی ہوا در مروری نہو، بلکہ ہرام قطعی کے لئے ضروری ہونا ضروری ہے)۔''

محقق موصوف کی رائے:....محقق موصوف فرماتے ہیں:

"میرے نزویک بھی (آخری) قول (کہ ہرام قطعی ضروری ہوتا ہے) زیادہ قوی ہے،اس لئے کہ کسی نص کے معنی پریفین حاصل کرنے کاطریقہ بہی ہے کہ اہل لفت کی جانب ہے اس کا یقینی شوت ، موجودہوکہ وہ فلال لفظ معین سے فلال معین معنی مراد لیتے ہیں،اس کے علاوہ اور کوئی معنی مراد نہیں لیت ، اور ظاہر ہے کہ یہ شوت نعلی اور شعی ہے نہ کہ عقلی اور نظری،اور جس امر کے شوت کا مدارسا کا اور نقل پر ہونہ کہ عقل و نظر پر، اس میں یقین استدلال (عقلی) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ از قبیل متواتر ات ہوتا ہے،اور متواتر ضروری الثبوت ہوتے ہیں، (لبندا اہل لغت سے نہ کورہ بالا شبوت حدثو اتر تک پہنچ جانے کے بعد ہی زیر بحث نص وضاحت معنی کے اعتبار سے بقینی اور قطعی ہو سکتی ہے،لہذا ثابت ہوا کہ کسی امر کے قطعی ہونے کے لئے الفاظ کے اعتبار سے صاحب شریعت سے شبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے صاحب شریعت سے شبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح ضروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح فروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح کے سے اس طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح ہوں کے ایک الفاظ کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا خس طرح کی متواتر ہونا ضروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا ضروری ہے،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا ضروری ہے ،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا ضروری ہے ،ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے شبوت کا متواتر ہونا ضروری ہے ،ای طرح معنی کے اعتبار سے اللے کیا کہ کے ایک الفرا کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے سے شبوت کا متواتر ہونا ضروری ہوں کا متواتر ہونا خرور کے اعتبار سے اللے کے الفرا کے اعتبار سے ایک طرح میں کے اعتبار سے اس کے

کسی نص ( آیت) کامعنی کے اعتبار سے متواتر ہونے کا مطلب سے متق موصوف جزوٹانی کے آخر میں فرماتے ہیں :

'' پرور دِگارسِحانۂ وتعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کی دلیل قر آن کریم کی ان نصوص ( صریح آیات ) پرموقوف اورمِنی قرار دی جائے گی جن کے معنی ( ہرخاص وعام کو ) معلوم اورمعروف ہیں ،اوران میں <sup>،</sup> سی بھی تاویل کے نہ ہونے پر گفظی قرائن موجود ہیں، بلکہ ان کا ضروریات دین میں سے ہونا اور مسلمانوں کا ان پراجماع بھی ہرخاص وعام کومعلوم اورمعروف ہے، اوران یقین آفرین قرائن میں سے ایک قریندامت مسلمہ کاان نصوص (آیات) کو بغیران کے ظاہری معنی کے فساد پرمتنبہ کئے مسلسل تلاوت کرتے رہنا ہے (بیغی اگر ان نصوص کے ظاہری معنی مراد نہ ہوتے تو خیر القرون میں کوئی تو سلف صالحین سے اس پرمتنبہ کرتا)۔''

### ضرورت شرعیه کی مثال: ...فرماتے ہیں:

''امام رازی بیشتانی آباب ''محصول' میں اس موال کونہایت شرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھراس کا جواب دیا ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ (نصوص شرعیہ کے ) معانی و مقاصد کاعلم قر ائن کے ساتھ کل کر ضروری (بدیمی) اور بقینی ہوجا تا ہے ، اس لئے کہ مثلاً ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی مراد لفظ ''المسموات والاد ص'' ہے بقینی اور بدیمی طور پر جانے جیں ( کہ یمی آسان وز مین مراد ہیں ، جو ہمارے سامنے ہیں ) نداس وجہ ہے کہ لغت عربی میں مثلاً لفظ' ساء'' آسان کے لئے وضع کیا گیا ہے ، کمار سامنے ہیں ) نداس وجہ ہے کہ لغت عربی میں مثلاً لفظ' ساء'' آسان کے لئے وضع کیا گیا ہے ، کیونکہ اس ( لغوی ) معنی میں تو اشتر اک و مجاز اور حذف واضار وغیرہ کا وضل بھی بوسکتا ہے ، (لبندا ان احتمالات کی بنا پر تو لفظ' ساء'' ہے آسان مراد ہونا قطعی اور یقینی نہیں رہتا بلکہ ہوسَسا ہے کہ حقیقی معنی کے بحائے مجازی معنی مشلاً ''بادل' مراد ہوں ، مبر حال احتمال یقین کے منافی ہے ، اس بر بناس ضرور ہوتا ہو ہوں ، مبر حال احتمال یقین کے منافی ہے ، اس بر بناس شرعیہ کے تو تعمیں قطعی یقین ہے کہ اللہ تعالی کی مراد یکی زمین وآسان ہیں ) ''

کسی نص قطعی کے مفید یقین ہونے **کا مدار** :....اس کتاب کے آخری جزو کے وسط میں فرماتے ہیں :

'' یہ اظہر من انشمس ہے، اس شخص کے لئے جو یقین کے شرا نطا کو جانتا ہواور وہ شرا نظ امورسمعیہ (ساع اور نقل سے تعلق رکھنے والے امور ) میں (صاحب شریعت سے )نقل کے اعتبار سے بدیمی تو امر ہے، اور معنی کے اعتبار سے بدیمی طور پر واضح ہوتا ہے ( یعنی جس نص کا ثبوت شارع علیا ہے تو امر کی حدکو پہنچ چکا ہے اور اس کے معنی ومرا دکی وضاحت بھی بدیہیات کی حدکو پہنچ چکی ہے، وہ نص قطعی ضروریقین کے لئے مفید ہوگی )۔''

الیی نص قطعی میں تاویل کے حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل:....اس کے بعد فرماتے ہیں:

باقی اس امر کا یقین که اس کی تاویل حرام ہے، بلکه اس امر کا یقین که بیا ہے ظاہری معنی پر ہے،

اس کی ولیل میہ ہے کہ رسول اللہ مَنَّ تَیْزُا اور صحابہ رضوان اللّہ علیہم کے عہد میں اس کی شہرت حد تو اتر تک پہنچ چکی تھی ، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس نص کو اس کے ظاہری معنی پر برقر ارر کھا (اور کوئی تاویل نہیں کی ) اور عادةً بیمحال ہے کہ اس نص کی کوئی تیجے تاویل ہواور ان میں ہے کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، جبیبا کہ اس سے پہلے بھی بیان آچکاہے۔''

اورجز وثالث کے وسط میں''ایمان بالقدر'' کی نصوص ( آیات ) کے تحت فر ماتے ہیں: '' دوسری دلیل علم ضروری (قطعی دیقینی) کے دعویٰ کی اس شخص کے لئے جوسلف ( صحابہ جمالاً ہم وتا بعین ہیسیۃ ) کے حالات ہے واقف ہے، یہ ہے کہ وہ ان نصوص ( آیات ) میں مطلق کوئی تاویل نہیں کرتے تھے''۔

ہرامرقطعی کےمفیدیقین ہونے کے لئے اس کاضروری (متواتر ) ہوناضروری مرامرقطعی کے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کاضروری (متواتر ) ہوناضروری

ہے: .... جز واول کے اواکل میں فرماتے ہیں:

"علاوہ ازیں تطعی امور میں بعض ایسے امور بھی ہیں جن کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ وہ قطعی (یقین) ہیں یانہیں؟ مثلاً قیاس جلی، اور اس کی (مخالفت کی) بنا پر کسی کو گنبگار فاسق یا کافر کہنا (جائز ہے یانہیں؟ یہ اختلاف ہی اس امر کی دلیل ہے کہ ہر قطعی کے لئے مفید یقین ہونا ضروی نہیں) چنا نچہ این حاجب وغیرہ مختقین ایسے شرعی قطعی امر کے وجود کا افکار کرتے ہیں جو''ضروری'' (متواتر) نہ ہو اور ان کا فیصلہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں فہم معنی کے اعتبار سے ''ظن' اور''ضرورت' کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، (یعنی یانصوص فلنہ ہیں یانصوص ضروریہ (متواترہ) تیسری قتم کوئی نہیں) جیسا کہ تواتر الفاظ کے اعتبار سے (سب کے نز دیک)''فلئ' (خبر واحد) اور''ضروری'' (خبر مشہور ومتواتر) کے درمیان کوئی واسطہ نہیں (یعنی جیسے ازرو کے روایت یعنی شوت الفاظ صرف دومر ہے ہیں،''فلئ' (خبر واحد) اور''ضروری'' مشہور ومتواتر) ایسے ہی ازرو کے درایت یعنی فہم معنی کے اعتبار سے بھی دومر تبہیں ''فلئ' یا'' ضروری'' ، لہٰذا ثابت ہوا کہ ہر امرقطعی کے مفید قطع ویقین ہونے کے لئے'' ضروری'' ۔

ایک اورمقام پرفرماتے ہیں:

''علماءاصول کےاقوال سے ظاہر ہے کہ وہ قطعیات ( اموریقینیہ ) کا وجودصرف ان دلائل میں مانتے ہیں جوعلمی اورمفیدیقین ہوں۔''

ولائل شرعیه میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں: ۔۔۔۔ای کے آخریں فرماتے ہیں:

'' بیشتر محققین کی رائے نہی ہے قطعی دلائل جب بھی شرعی ہوں گےتو یقیناً'' ضروری''ہوں گے، ( یعنی تمام دلائل قطعیہ شرعیہ ،ضروری ( بدیہی ) ہوتے ہیں ،شرعی دلائل میں ایسے قطعی دلائل کا وجود نہیں جوضروری نہ ہوں ، بالفاظ دیگر دلائل شرعیہ میں قطعی اورضر دری متلا زم ہیں )۔''

کثرت ِ دلاک ،تعد دِطرق اورقر ائن سب مل کریقین کے لئے مفید ہوتے ہیں:..... حضرت مصنف ہیستی فر ماتے ہیں:''اتحاف'' میں ج:۳۳ص:۳۳۱ پرابن بیاضی حنفی'' ماتریدی'' کا قول نقل کرتے ہیں:

'' دلیل نقلی (ساعی)اس وقت مفید یقین ہوتی ہے جب ایک ہی معنی پرمتعدد طریق ہے بکٹرت دلائل وار د ہوں ،اور قرائن بھی ساتھ موجود ہوں ،''الا بکار والمقاصد'' کے مصنف کا اور بہت ہے علماءِ محققین یعنیٰ''ماتر پدید'' کا مختار بھی یہی ہے'۔

مزید حقیق کے لئے'' تو منبے تلویج'' کی مراجعت سیجئے ، نیز حصرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں :

ابن حاجب کے نز دیک ' ضروری' کے معنی : .....ابن حاجب کے نز دیک ' ضروری' کا مصداق ہروہ امر ہے جس کو دل ہے ساختہ باور کرے اور اس پریفین واظمینان کلی حاصل ہوجائے، ' ضروری' کے وہ معروف معنی جوضروریات دین کی تعریف میں بیان ہو چکے ہیں، جس کاعلم ہر خاص وعام کو بکسال طور پر حاصل ہو، ابن حاجب کے نز دیک مراد نہیں، اور نہ بی اس کی مراد یہ ہے کہ ' دلفظی' (یعنی ساعی) دلیل یفین کے لئے مفیر نہیں ہوتی ،اس لئے کہ یہ تو ایک اور اختلافی امر ہے جو دوسرے علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے ، محقق موصوف فرماتے ہیں:

''' تیسرا تول جواکثر ائمه ابل سنت اورعلماءامت کا مسلک ہے، بیہ ہے کہ اس ( حکم ) میں تفصیل ہے،ادر بیہ کہ یقیبیات میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی ۔''

مدار کفر: .... بحث تکفیرے ذیل میں فرماتے ہیں:

''رسول الله سُرُّيِّةِ مَى تكذيب ہى اصل ميں كفر ہے،خوا وصراحة اور براہ راست ہو،خوا ہ كوئى ايسا قول يا عقيدہ ہوجس ہے بقينی اور بديمی طور پر آپ سُرُّيِّمْ کی تكذيب لازم آتی ہو،نظریُ اور استدلالی طور پرلازم آنے كا عنبارنہيں۔''

تا و میل معتبر ہونے کا مدار اور ضالطہ!:..... ہروہ امر جوعبد نبوت اور عبد صحابہ جھائی میں شاکع وذ الکع رہااور کسی نے اس کی کوئی تاویل نہیں کی ،یقینی اور بدیہی طور پراس کا تقاضایہ ہے کہ وہ امر اپنے ظاہری معنی پر ہے (اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی)

یہ اصول جو میں نے بیان کیا ،اس کواچھی طرح سمجھ لو، ہراس امر کے بار ہے میں جورسول اللہ سُائِیَا کے عبد مبارک میں اس قدر مشہور ومعروف رہا ہو کہ اس کی شہرت حد تو اتر کو پہنچ چکی ہو،اوراس کی کوئی تاویل قطعاً مذکورہ نہ ہو، (وہ اپنے ظاہری معنی پر ہے،اس کی کوئی تاویل مسموع نہیں ہو سکتی اور اس کا منکراگر چہمؤول ہوکا فر ہے )۔'

مثال: .....تمام صحابہ کرام رضوان التدعیم اجمعین کااس پراجماع ہے کہ بغیر کسی تاویل کے شائبہ کے ''کلام' 'اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور (اس لئے) وہ'' متکلم' ہے، للبذا جس شخص کا بیقول ہے ( کہ'' کلام' 'اللہ کی صفت نہیں یا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ) علاء نے علانہاں کی تکفیر کی ہے، خواہ اس اعتقاد کی بناء پر کہ یہ (قول) ان آیات کی تکذیب کرتا ہے (جن سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت'' کلام' 'ثابت ہوتی ہے ) یا اس بنا پر کہ اس قول سے ان آیات کی تکذیب لازم آتی ہے ( یعنی عمدُ اان آیات کی تکذیب کی ہے یا اس بنا پر کہ اس قول سے ان آیات کی تکذیب لازم آتی ہے ( یعنی عمدُ اان آیات کی تکذیب ہیں۔ قول سے تکذیب بیں۔

احتیاط! نسینز فرماتے ہیں کہ جولوگ قرآن کو' قدیم' نہیں مانے ، وہ بھی اس کو' حادث' کہنے نے اجتیاط! نسینز فرماتے ہیں ہورعلماء' نہلاء' اجتناب کرتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور ذہبی ہیں۔ یان کے مطابق جمہور علماء' نہلاء' میں امام احمد ہیں۔ اور اس طرح تمام میں امام احمد ہیں۔ اور اس طرح تمام متقد میں علماء اہل سنت کی جانب بھی اس کو منسوب کیاہے کہ وہ جیسے قرآن کو' قدیم' نہیں مانے ''حادث' بھی نہیں کہتے ، ( بلکہ تو قف کرتے ہیں ) اور بہی مسلک مصنف' نہلاء' نے اپنے لئے پہند کیاہے۔

معتز له، شبیعه وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں : اس لئے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ معتز لہ، شبیعه وغیرہ کا مسلک تکفیر کے دوسر نے فرقوں کے نزدیک تکفیر (کسی کو کا فرکہنے) میں ہے کہ معتز لہ، شبیعه اوران کے علاوہ است کے دوسر نے فرقوں کے نزدیک تکفیر (کسی کو کا فرکہنے) میں بقین (ہونا) شرط ہے، اس شخص کے حق میں جو کفر کا تقلم بالیقین ہوئے ہاتا ہے، الیا ہی ہونا بھی جا ہئے (کہ کفر کا لفتین ہوئے بغیر کسی کو کا فرند کیے)

تواں شخص سے بیرکہا جائے کہ (تکفیر کے بارے میں) یقین قطعی کا مرتبہ چھوڑ کر گمان کا وہ مرتبہ جس میں واضح سامل ربخان (یعنی طن غالب) موجود ہو کیوں نہ اختیار کرلیا جائے (یعنی کسی کو کا فر کہنے میں یقین کے بجائے طن غالب بر کیوں نہ اکتفاء کرلیا جائے ) اور ظن غالب برعمل تو صرف قطعی اور نقینی دلیل سے ہی ممنوع ہوتا ہے (یعنی اگر ظن غالب کے مقابلہ میں کوئی قطعی دلیل موجود ہوتو بے شکہ طن غالب برعمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے خلاف ہے نہیں ، پھر ظن غالب پر شکہ طن غالب پر عمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے خلاف ہے نہیں ، پھر ظن غالب پر شکہ طن غالب پر عمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے خلاف ہے نہیں ، پھر ظن غالب پر

کیوں نیمل کیاجائے )

ادر قرآن حکیم میں یہ بہیں نہیں آیا کے قرآن کل کاکل 'متثابہ' (غیر واضح اور کل تاویل) ہے، بکہ (اس کے برعکس) اس میں تو تصریح ہے کہ قرآن کی کچھآیات' نمیم' (اور واضح) ہیں، اور وہی' ہسل کتاب' ہیں، (انہیں پردین وایمان کا مدار ہے) اور پچھ' متثابہ' (غیر واضح) ہیں، تو (صریح اور واضح آیات میں) ان گونا گوں تاویلات کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی محکم آیات کہاں ہیں جن کو باتی متثابہ آیات واحادیث رسول اللہ (طالیق کی سلم اس کو باور نمیں کرتی اور محال بھوتے ہوئے وہ قرآن کی محکم آیات کہاں ہیں جن کو باتی متشابہ اس کو باور نمیں کرتی اور محال بھوتی ہے کہ آسانی کتابیں اور احادیث رسول اللہ (طالیق کی ایسے واضح اور بینی بیان حق سے خالی ہوں جس سے کہ آسانی کتاب اللہ کی متشابہ آیات کی مراد متعین کی جائے، (یعنی عقلا یہ اس کی مراد متعین کی جائے اور وہ جائے اور وہ جائے، اس کے قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائیں جن کی کوئی تاویل نہ کی مراد متعین کی جائے اور وہ جائے اور وہ جائے ہاں ہوں جائے اور وہ جائے ہاں ہوں جائے اس کے قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائیں جن کی کوئی تاویل نہ کی مراد متعین کی جائے اور وہ جائے ہاں ہوں جائے اور وہ جائے اور وہ جائے ہاں ہیں جن کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور وہ جائے ہاں ہی خال ہریہوں) قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائے اس کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور وہ جائے خال ہریہوں) قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائے استحالہ کی جانب اشارہ کرتی ہیں:

"إِيْتُونِيْ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هِنْدَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ."(الاهاف.") ترجمہ: ﴿ بِت پُرِيْ كِ رَوْ مِيْنِ ) اگرتم سِيجِ بوتواس سے پِبلے كى كوئى آسانى كتاب إمفيدهم ويقين كى كوئى وليل ميرے ياس لاؤ."

غور کرنے والے ارباب غقل ودائش کے لئے فرق باطلہ (مؤولین) کی تر دید کے لئے بیآیت کس قدر واضح اور قطعی ججت ہے۔اگر مقصود و ہی ہوتا (جومؤولین کہتے ہیں) تو کم از کم ایک مرتبہ (اور کسی ایک جگہ) تو حق کا واضح اور قطعی بیان آسانی کتاب میں موجود ہوتا کہ متشا بہ (غیر واضح) آیات کی مراداس ہے متعین کی جاتی جیسا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے۔

تنگفیر کا ضابطہ:.....جز وثالث کے وسط میں احادیث'' وجوب ایمان بالقدر'' کی بہتر ویں (۷۲) حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

''میں کہتا ہوں کہ کسی کوکا فرقر اردینے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس مخص نے کسی ایسے امر کور دکیا کہ جس کا ضروریات دین میں سے ہونا بدیمی طور پر معلوم ہو، وہ شخص کا فر ہے۔ اس تعبیر میں کسی قدر اجمال وابہام ہے،اس کی مزید وضاحت و تفصیل ہیہ ہے کہ جس شخص کے متعلق ہم کویقینی طور پر معلوم ہو کہاں نے ضروریات دین میں سے کسی بدیمی اوریقینی امر کورد کیا ہے، اور اس امر کا بھی ہم کویقینی طور پر جانتا ہے، پر کم ہوکہ بیخض اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کوایسے ہی بدیمی اوریقینی طور ہر جانتا ہے، چسے کہ ہم جانتے ہیں (اور اس کے باوجود جان ہو جھ کررد کیا ہے) توابیا شخص بغیر کسی شک و شبہ کے کا

فرے ( کہ یہ کفر دجمو دوعناد ہے ) گویا کہ نین چیز وں کابدیمی اور یقینی علم ہونا ضروری ہے۔

اقال: اس امر کے ضرور بات دین میں سے ہونے کا۔

دوم:اس شخص کے اس امر کوضروری جاننے کا۔

سوم:اس شخص کے متعلق (ہمارا)علم اور جس شخص کے متعلق ہمارا گمان غالب ہو کہ جن امور کو ہم یقینی طور برضروریات وین میں ہے جانتے ہیں۔

یے سے نا واقف ہے ( کہ بیضروریات دین ہیں )ایسے شخص کی تکفیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے ( کہ بیضروریات دین ہیں )ایسے شخص کی تکفیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے ( جولوگ جہل کو مذرقر اردیتے ہیں اور تکفیرصرف جحو دوعناد پر کرتے ہیں،وہ کا فرنہیں کہتے ۔ اور جولوگ کفرعنا داور کفر جہل کو یکسال کہتے ہیں وہ کا فرکہتے ہیں (مصنف ندکورفر ماتے ہیں) بہتر یہی ہے کہاں شخص کی تکفیرند کی جائے ،فرماتے ہیں: مسئلہ صفات کے آخر میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے'

مصن**ف نورالتُّدمر قد ہ کی رائے: ....ح**ضرت مصنف نوراللّه مرفقہ ہرسالہ بندا ہیں فرماتے ہیں : جس شخص نے ضروریات وین میں ہے کسی بھی امر کوٹھرا دیا اور روکیا ، در آنجالیکہ اس کو بتلا دیا گیا ہو ( کہ بیضرور یات دین میں ہے ہے ) تو وہ مخص کا فر ہے،جیسا کہ امام بخاری میشیسنے سیچے بخاری میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اگر چہ بتلانے والوں کی تعدادا حدتو اتر کونہیں بینجی گویا مصنف علیہ الرحمة کے نز دیکے صرف اس امر کے ضروریات دین میں ہے ہونے کاعلم حدثو اتریک پہنچا ہوا ہونا کا فی ہے ، ہالفاظ دیگر تین بدیمی اور یقینی علموں کے ہجائے صرف ایک امر کابدیہی اور یقینی علم کافی ہے ) ہاں امر غیرمتواتر کاا نکارکفرنہ ہوگا۔لیکن اس رواورا نکارئر نے والے کے ساتھ کا فروں کا سامعاملہ کیا جائے گا ے عہد نبوت میں کسی شخص پر جحت قائم کرنے کے بارے میں ای پڑمل تھا۔اوراگروہ منکریہ بہانہ کرے کہ:''خبر واحد ہونے کی وجہ ہے مجھے اس میں تر دد ہے'' تو اس پرغور کیا جائے گا( اوراس عذر کی صحت ک شخقیق اورازاله کی کوشش کی جائے گی ) ورنہ تو جس طرح کفر کی تقسیم کفرجہل اور کفرعنا د کی طرف (اوراس کی شخفیق کہس کا کفر، کفر جہل ہےاور کس کا کفر، کفرعنا دہے ) آخرت کے حوا کہ اور اللہ کے سپر د ہے(احکام دنیا کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ دونوں کا فربیں )اسی طرح منکر ( کے معاملہ کوبھی ) آخرت کے حوالہ اور اللہ کے سپر دکیا جائے گا (اور دنیوی احکام کے اعتبار سے کا فرکہا جائے گا ) جبیبا کہ وہ مخص جس نے کفر کے ماحول میں نشو دنما پایا ہوا در ہوش سنجالا ہو،ہم اس پر کفر کا تھم لگا ئیں گے۔اگر چہاس کا بیکفرجہل پرمبنی ہےنہ کہ فجو دوعناد پراسی طرح مذکورہ بالاصورت میں بھی اس کو کا فرکمبیں گے (اور لاعلمی کے عذر کا لحاظ نہ کریں گے )۔ فرماتے ہیں:اس تحقیق اور فرق کوخوب اچھی طرح سمجھلو!اور یا درکھو!اس لئے کہ جس شخص نے شریعت کے سی بھی متواتر عمل کوقبول نہیں کیاوہ ہارے اعتبار سے اور ہارے حق میں کافر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص جوابھی تک اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو،اگر چہازراہ عنا دنہ ہی (تا ہم وہ کافر ہے اس لئے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا) اور (بیا یک شخص کا بتلانا) ایسا ہی ہے جیسے کسی کوایک نبی ایمان کی دعوت دے اور وہ قبول نہ کر ہے، اور اسپنے اصلی کفر پر قائم رہے ،اگر چہازراہ عنا دنہ ہو (تب بھی وہ کافر ہے) لہذا کفر کا مداراس پر ہے کہ شریعت کے متواز امور میں ہے کئی بھی امر متواز پر ایمان نہلا نا اور اس سے دور رہنا پایا جائے ،خواو تا واقفیت کی بنا پر ہو،خواہ جو دکی بنا پر ،خواہ عنا دکی بنا پر ۔

نبی کی تکذیب عقالاً بنج ہے اور موجب کفر : مصنف علیدالرحمة فرماتے ہیں: "اتحاف" کے مصنف نے ج:۲ص:۲اپر بیان کیا ہے کہ:

نبی کی بعثت اور دعوت و تبایغ کی تکذیب وانکاراز روئے عقل فتیج ہے، لہذا یہ گفر عقل بھے کے تحت داخل ہے، نہ کہ شری فیج کے تحت ، (یعنی کسی نبی کی نبوت اور وعوت و تبلیغ کا انکار عقا آفتیج اور موجب کفر ہے، اس کے لئے کسی شری ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ) مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں نیہ بہت انجھی اور مفید تحقیق ہے، ؟''مسایرو'' میں بھی ج: ۲مس کے حدید مصر پر عقلی حسن وقتی کے تحت ایک نہایت کار آمد تحقیق بیان کی ہے کہ اگر (تصدیق و تکذیب انبیاء میں) حسن وقتی عقلی کا اعتبار نہ ہوگا تو انبیاء کو لاجواب کردیے (کے امکان) کا الزام عائد ہوگا۔ رکن اول، اصل دہم کے ذیل میں بھی بچھاس کا بیا نہوجود ہے۔ یہی ''ماترید یہ'' اور اکثر'' اشعر یہ'' کا بذہب ہے۔ •

تا ویل و جحوز کا صابطہ: ..... حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 'بدائع الفوائد' میں فرماتے ہیں :

'' قرآن وحدیث کی سی بھی نصر سے میں مجاز و'' تا ویل' کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی ۔ مجاز و تا ویل کا و طلق گنجائش نہیں ہوتی ہو اسے ہیں اس سلسلہ میں ایک نکتہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ سی لفظ کا نص ہونا دو چیز وال سے پہچانا جاتا ہے ، ایک تو یہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا ازروئے لغت احمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً معشر و کا لفظ اس لفظ کے لغوی معنی کیا گوروئے لغت احمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً معشر و کا لفظ اس لفظ کے لئے وضع کیا گیا ہے ، نہ کم ، نہ زیادہ) دوسرے یہ کہ اس لفظ کے جتنے مواقع استعال ہیں ان ان سب میں ایک ہی طریق پر ایک ہی معنی کے لئے استعال ہوا ہو، ایسا لفظ کے جتنے مواقع استعال ہیں ان ان کی شنج کشن ہی جو رہیں خاص کی استعال میں اس کی شنج کشن ہی جو رہیں تا م مواقع استعال میں اس کی شنج کشن ہی جو رہیں تا م مواقع استعال میں استعال میں ہی شخا ہو ( لیکن تمام مواقع استعال کے اعتبار ہے ایک ہی معنی معنی ہوں ، تو اس خاص کی استعال میں استعال میں ہی شخا

شرح احیا میں علامہ این بیاضی ہے منتول ہے کہ دس چیز وں میں جمن میں ہے ایک بیاستلہ ہے ۔ 'سن وقتح منتقل ہے ! ' مائٹر میر بیڈ اورا نیٹر'' اشعر بیڈا کا مذہب بھی میں ہے ۔ مصنف ً

گیا جس نے کسی شخص کو مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو کسی اور شخص نے اس سے کہا: ''تو خدا سے نہیں فرمایا نہیں فرمایا نہیں اس کو کا فرنہ کہا جائے ، اس لئے کہ کمکن ہے کہ وہ کہ ( کہ میری مراد تو بیقی کہ ) خدا کا خوف اور تقوی کا اس کو کا فرنہ کہا جائے ، اس لئے کہ کمکن ہے کہ وہ کہ ( کہ میری مراد تو بیقی کہ ) خدا کا خوف اور تقوی کا اس میں ہے جو میں کر رہا ہوں ، ( بینی خوف خدا اور تقوی کا نقاضا یہی ہے کہ میں اس شخص کو ماروں ) اور اگر کسی مصیبت کے ارتکاب کے وقت ( مثلاً حرام کاری یا شراب خوری کے وقت ) یہ کہا گیا کہ ''تو خدا اور اگر کسی مصیبت کے ارتکاب کے وقت ( مثلاً حرام کاری یا شراب خوری کے وقت ) یہ کہا گیا کہ ''تو خدا اور اگر کہا جائے گا ، اس لئے کہ اس صورت میں وہ خدا سے نہیں ڈرتا'' اور اس نے کہ دیا :' دنہیں' تو اس کو کا فر کہا جائے گا ، اس لئے کہ اس صورت میں وہ تا ویل ممکن نہیں (جو پہلی صورت میں محقوق کی کا تقاضا ہو سکتا ہے ، مگر کسی معصیت کا ارتکاب کسی صورت میں بھی تقوی کا تقاضا نہیں ہو سکتا )۔

مصنف علیہ الرحمة اللّه فرياتے ہيں:'' فقاویٰ خانیۂ' میں بھی شداو بن حکیم اوراس کی ہیوی کے قصہ میں یہی بیان کیا ہے۔

فرمات بیں: ''طبقات حفیہ' میں خود شداد بن تکیم نے امام محمد بیسیہ ہے یہی روایت نقل کی ہے اور ' طبقات' کا بیان ' جامل الفصولین' کے بیان سے زیادہ لائق اعتبار ہے کہ 'محض امکان تاویل کا اعتبار ہے ۔' ' قصد وارادہ قائل پر مدار نہیں ) اس لئے کہ اس میں تو کوئی رکاوٹ بی نہیں ، حالا تکہ مشائخ حنفیہ فرماتے ہیں : کہ اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے خیال میں '' تو ریہ' کی کوئی صورت ہو ( جس کو اختیار کر کے وہ حقیقت میں کفر سے بی سکتا ہو ) اور اس کے باوجود اس کی کوئی صورت ہو ( جس کو اختیار کر کے وہ حقیقت میں کفر سے بی سکتا ہو ) اور اس نے جان ہو جھ کر '' تو ریہ'' کو اختیار نہ کر ہے اور کلمہ کفر کہدد ہے تو وہ کا فر ہو جائے گا ، ( اس لئے کہ اس نے جان ہو جھ کر کلمہ کفر کہا درآ نے الیکہ وہ تو ریہ کر کے اس سے نیج سکتا تھا ، یہ درضا بالکفر ہے )۔

اس ہے معلوم ہوا کہ یہ مشائخ (ترک تکفیریں صرف امکان تاویل کوکافی نہیں تبجھتے بلکہ) ایسے شخص ہے جق میں بھی تاویل کے قصد وارادہ کومؤٹر مانتے ہیں ،اگر ایسا نہ ہوتو حیلہ جوئی اور عذر تراثی سے تو کوئی بھی عاجز نہیں (حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اکراہ میں مشائخ صرف امکان توریہ پرترک تکفیر کا مدار نہیں رکھتے بلکہ قائل کے قصد وارادہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں ،اگر توریہ کا قصد کر بے تو کفر سے بچے کا ورنہیں ،معلوم ہوا کہ محف گا ورنہ نہیں ،اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کا قصد کر بے تو کفر سے بچے گا ورنہ نہیں ،معلوم ہوا کہ محف امکان تاویل کا فی نہیں ، جیسا کہ ' جامع الفصولین' ہے معلوم ہوتا ہے ، بلکہ قصد تاویل بھی ضروری ہے ،جیسا کہ ' طبقات' کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے ) چنانچے ' میزان الاعتدال' میں ج: اص: ۲۷۲ پر حمد کے تحت تو می سند کے ساتھ بیردوایت ہے :

''بخدا! مئومن بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے ،گرمغلوب ہوجاتا ہے ،اور منافق بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے اور منافق بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے اور غالب آجاتا ہے ، (اس لئے کہ منافق مکار اور حیلہ ساز ہے ، وہ آیات قرآنی کے معنی میں تصرف کر کے من مانے معنی کرتا ہے ، اور مراد بتلا تا ہے اور جیت جاتا ہے ، اور مئومن ویا نت وار اور راست باز ہے ، وہ آیات قرآنی کے معنی ومراد میں کوئی تا ویل و تصرف نسبیں کرتا ، اس لئے اپنے مکار حریف سے مغلوب ہوجاتا ہے )''

خفاجی ہیں نے 'شرح شفاء' میں ج بہص:۲ ۳۲ پر لکھا ہے کہ:

"اورای گئے (کہ تھم کفر کا مدار ظاہر پر ہے، نیت اور قصد وارا وہ کا دخل نہیں) جا فظاہن تجرر حمد اللہ مصنف کا قول ، اس فحض کے بارے میں جو (بڑم خود) اپنی زبان پر قدرت اور قابوندر کھنے اور بولئے میں ہے باکی وحسارت (کہ جومنہ میں آیا بک دیا) کی بناپر سب وشتم کر بیٹیا، اس نے قصد اَسب وشتم منیں کیا نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں مصنف کا بیان ہمارے ند بہ کے قواعد کے موافق اور واضح ہے ، اس لئے کہ کفر کا تھم لگانے کا مدار ظاہر کی اقوال وا فعال پر ہے ، نہ نیت وقصد کا اعتبار ہے ، نہ اس کے کہ کفر کا تھم لگانے کا مدار ظاہر کی اقوال وا فعال پر ہے ، نہ نیت وقصد کا اعتبار ہے ، نہ اس کے مالی قرائن کا ، بال نا واقفیت کا دعوی کرنے والا اگر اپنے نومسلم ہونے ، یا اہل علم کی صحبت سے دور (وجم دم ) ہونے کے عذر کی بناء پر (نا واقفیت کا مدی ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی اور اس کو ) معذور سمجھا جائے گی، (ادر کا فرنہ کہا جائے گا) جیسا کہ "روضہ" کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے ۔ "

تاویل کےمعتبر ہونے یا نہ ہونے میں قرائن حالیہ کوبھی دخل ہے:.... امام نو دی رحمہ اللہ' شرح مسلم' میںص:۳۹ پر خطابی نے قل کرتے ہیں کہ:

''اگریاعتراض کیاجائے کہ (عبدالو بمرصدیق بڑتؤیمں) زکو ہ دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں تم نے اپنے بیان کے مطابق تاویل کیے کرلی؟ اوران کو (کافرومر تد کہنے کے بجائے) باغی کیسے قرار دیا؟ اور کیا بمارے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ زکو ہ کی فرضیت کا انکار کرے (اور کلو ہ نہ اوا کرے) ہوگئے ہیں تم اس کو باغی قرار دو گے (اور کافرومر تد نہ کہوگے) ؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ 'اس زمانہ میں اگر کوئی شخص یا گروہ زکو ہ کے فرض بونے کا انکار کرتا ہے تو با سے کا امت کا فرہ ہے کہ وہ مانعین زکو ہ جماع امت کا فرہ ہے ، اور ان میں اور اس زمانے کے لوگوں میں فرق کی وجہ سے کہ وہ مانعین زکو ہ الیے اسباب و وجود کی بنا پر معذور قرار دیے گئے جو اس زمانے میں در پیش نہیں ہیں ، مثل سے کہ ان کا ساسلہ جاری تھا ، جس میں احکام شریعت کی تشریع دید و بن بور ہی تھی ، اور نے وتبدیل احکام کا سلسلہ جاری تھا ، (لہذا حضور میں احکام شریعت کی تشریع دید و بن بور ہی تھی ، اور نے وتبدیل احکام کا سلسلہ جاری تھا ، (لہذا حضور میں احکام شریعت کی تشریع دید و بی فرضیت کے منسوخ

ہو جانے کا شیداس بنایر ہوسکتا تھا کہ زکو ۃ وصول کرنے کا تھم حضور میں بیابہ کودیا گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا ) دوسر ہے یہ کہ وہ لوگ بالکل جائل اورا حکام دین الٰہی ہے قطعاً ناوا قف تھے، نیز ان کواسلام قبول کئے ہوئے زیادہ زمانہ بھی نہ گز راتھا، یعنی بالکل نومسلم تھے،اس لئے ان کے دلوں میں شکوک وشبہات کا بیدا ہونا قرین قیاس تھا،اس لئے ان کومعذور قرار دیا گیا،اس کے برنکس آج دین اسلام اوراس کے احکام اس قدر عام اور شائع وذ ائع ہو چکے ہیں کہ ( ندصرف )مسلمانوں میں ( بلکہ غیرمسلموں میں بھی ) زکو ہے اسلام میں فرض ہونے کاعلم شہرت اور تواتر کی حد کو پہنچ جا ہے ، یبال تک کہ ہر خاص و عام اور ہر عالم و عامی بکسال توریراس کو جانتا ہے ( کہ اسلام میں زکو ۃ فرض ہے ) لبندااس زیانے میں اگر کوئی ز کو ۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے 🗗 اس کو کا فرکہا جائے گا اور اس کی کوئی بھی تاویل یا عذرمسموع نہ ہوگا ( اس لئے کہ ضرور یات دین میں تاویل کفر ہے نہیں بیاتی ) یمی تھم ہراس منکر کا ہے جوکسی بھی مجمع علیہ دین امر کاا نکار کرے،جس کاعلم شہرت کی حد کو پہنچے چکا ہو،مثلًا م بنجگانه نماز ، ماه رمضان کے روز ہے بخسل جنابت ،حرمت زنا،حرمت شراب ،حرمت ربوا ، ابدی محرمات ہے نکاٹ کی حرمت اوران کے ملاوہ ای قتم کے دین کے مہمات احکام ۔ الّا بیہ کیمنگر ہا اکل نو مسلم اورا حکام اسلام ہے بالکل ناواقف ہو،اوراپنی جہالت و نا واقفیت کی بناپران بیں ہے کسی حکم کا ا نکار کرے تو اس کومعذور سمجھا جائے گا ،اور کا فرنہ کہا جائے گا ،اورایسے نومسلم ( تاز ہ داردین اسلام ) کے ساتھ قرون اولیٰ کے جابل ونومسلم محکرین زکو ق کا سامعاملہ کیا جائے گا (بیعنی احکام اسلام ہے واقف کیا جائے گا، پھربھی اگر نہ مانیں تو اسلام ہے خارج اور کا فرقر اردیا جائے گا ) بخلا ف ان خاص خاص اجماعی مسائل واحکام کے جومخصوص عنوانات کے ساتھ شریعت میں آئے ہیں ، اور ان کاعلم صرف علمائے دین تک محدودر ہتا ہے ہمٹلًا پھوپھی یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی جیجی یا بھانجی ہے نکاح کا حرام ہو نا یا عمد آقل کرنے والے کا مقتول کی میراث ہے محروم ہونا ، یا ( مال نہ ہونے کی صورت میں ) دادی کا چھٹے حصہ کا دارث ہونا ، اورائ متم کے نظری مسائل وا حکام ان میں ہے کسی تھم کے اٹکار کرنے والے کو کا فرند کہا جائے گا، (اور نا دانی و نا واقفیت پرمحمول کیا جائے گا) اس کئے کہ بیا حکام ومسائل اس قدرمعروف ومشہور نہیں کہ ہرعا می مسلمان ان ہے واقف ہو۔''

<sup>•</sup> اس زماند کے وہ تجدد پرست اپنے اسلام دائیان کی فکر کریں جو اسلام کوزمانہ کے حالات سے ہم آبتّ کرئے ''کے عنوال سے دین میں نو ہوتھ لیفیں اور جاولیں کر کے اسلام کو نے اور من مانے سانچے میں ڈھالنا جا ہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں حکو تنیں خو دہوں ک میں رئیکس بصول کر رہی ہیں اس لئے اس زمانے میں مالداروں پرزکو ہفرض میں رہی ۔ یا جو کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں دئیا میں تمام تنجارتی کا روباراور لیمن و میں تنجارتی سود پر چل رہا ہے ۔ اس لئے تنجارتی سود حلال اور جائز ہے قرآن نے جس سودکو حرام کیا ہے وہ وہ ف

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: اس مسکلہ ہے متعلق خطا بی طابقۂ کا ایک بیان'' الیواقیت والجواہر'' کے حوالے سے اس سے قبل نقل کیا جا چکا ہے۔

نتیجه بحث وحاصل تحقیق ، نیز مانعین ز کو ة ہے متعلق شیخین طاقطا کے اختلاف کی

سنقیح و تحقیق: حضرت مصنف قدس اللّه سره فرماتے ہیں : سند کوره بالا تحقیق سے بید حقیقت واضح و منتج ہوگئی کہ ضروریات وین کا مشرا اگر تو بہ کرانے کے باوجود تو به ندکر ہوتو کوئی بھی تاویل اسے قل سے نہیں بچاسکتی ، اور نہ ہی گفر وار تد اد سے ۔ باقی رہاوہ اعتراض جس کوامام نو وی نیسته نے بحوالہ خطابی بیستیہ نقل کیا ہے کہ (عہد ابو بحرصد ہی بڑائٹو ہیں ) اگر مانعین زکو ق نے زکو ق و بینے انکار کیا تھا، تو وہ اس انکار کی وجہ سے مرتد ہوئے پانہیں در آنحالیکہ حضرت عمر دائٹو کو بھی ان سے جنگ کرنے میں ترقد وتھا، تو غالبًا اس کی تیجے وجہ اور جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں نے (ابو بحرصد میں بڑائٹو کہ بھی ان بوگئو کی ارد نے کارادہ کی تاکہ کرنے تھا، اور اس طرح وہ خلیفہ رسول الله حضرت ابو بحرصد ہی بڑائٹو کی اطاعت سے منحر نہ ہوگئے تھے، کیا تھا، اور اس طرح وہ خلیفہ رسول الله حضرت ابو بحرصد ہی بڑائٹو کی اطاعت سے منحر ف ہوگئے تھے، البندانس اعتبار سے وہ باغی بھی ہوگئے ، اور چونکہ حضرت عمر فاروق بڑائٹوان کے انکار کی فرضیت کے منکر نہ اس بخاوت اور نافر مانی کوقر ارد سے تھے، (اس لئے ان کی رائے میں وہ زکو ق کی فرضیت کے منکر نہ تھے، بلکہ خلیفۃ السلمین کے منکر اور باغی تھے) ۔ حضرت مصنف رحمہ الله حاشیہ میں فرماتے ہیں: چنا نچہ اس کی تائید مشدرک کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جے حاکم نے جن ۲۰ ص ۲۰ سے جو میا کہ نے جی تاکہ کار کی کارکہ کوشرت میں فرق ہے، جے حاکم نے جن ۲۰ ص ۲۰ سے جو تاکہ کوئو تاکہ کیا کہ کہ خورت سے من فرق کیا کہ کوئو تاکہ کیا گھر کیا کہ کہ کوئوں کیا کہ کہ کوئوں کیا گھر کیا کہ کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کرفیات کے میں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کیا کہ کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کے کوئوں کی کوئوں کے کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کی کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کے

'' حضرت عمر بنا تخف نے فرمایا کہ کاش کہ میں رسول اللہ سُلَقِیْق ہے تین مسکے وریافت کر لیتا تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں ہے بھی زیادہ قیمتی اور کارآ مدہوتے ،ایک بید کہ آپ سُلِیْق کے بعد آپ سُلِیْق کے واجب کا خلیفہ کون ہوگا؟ دوسرے ان لوگوں کا حکم جو بید کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں زکو ہ کے واجب ہونے کا تو اقر ارکرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ زکو ہ تم کو یعنی خلیفۃ المسلمین کو نہ دیں گے کہ ایسے ہونے کا تو اقر ارکرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ زکو ہ تم کو یعنی خلیفۃ المسلمین کو نہ دیں گے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا چاہئے یا نہیں؟ تیسرے'' کلالہ'' کا مسئلہ (یعنی ایسے مورث جس کے نہ مال باپ ہوں ، نہ بیٹا بیٹی ،اس کی میراث کا وارث کون ہو گا؟)''

. بیحدیث شخین ( بخاری ومسلم ) کے شرا لط کے مطابق صحیح ہے ،اگر چہانہوں نے ''صحیح بخاری'' اور''صحیح مسلم' میں اس کاذ کرنہیں کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: چونکہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بمجھ لیا تھا کہ زکو ۃ

بھی ایک ایسابی'' مالی نیکس' ہے جیسے ہر حکمران اپنی رعایا ہے مختلف شم کے مالی نیکس وصول کیا کرتا ہے ،
لہذا جب تک حضور میں پہلیم بیند حیات ہے ، آپ س تی بیٹر نے بحثیت حکمران اور باوشاہ ہم سے زکو قاوصول
کی (اور ہم نے دی) ، آپ کواس کاحق تھا، (اور آپ س تی بیٹر کی وفات کے بعد) جب ہم آزاد ہو گئے تو
اب جو ہمارے حکمران ہوں گے ان کواختیار ہے کہ وہ اور تمام نیکسوں کی طرح ہم سے زکو قاوصول کریں
یانہ کریں؟ وہ زکو قاجو ہم حضور میں ہی ان کواختیار ہے کہ وہ اور تمام نیکسوں کی طرح ہم سے زکو قاوصول کریں
یانہ کریں؟ وہ زکو قاجو ہم حضور میں ہی ہی انے میں دیتے تھے، وہ ہم حال حضور س تی ہوئے کے ساتھ ختم ہو
گئی ، اس کے مطالبہ کا اب کسی کوحی نہیں ہے ، حضرت عمر جائے کے زو یک یہی ان کے انکار کی اصلی غرض
تھی (لہذا وہ باغی تھے ) باقی اس کے علاوہ جو اور تاولیس وہ انکارز کو قاکی کرتے تھے ، وہ تبر عا (امرزائد

کیکن حضرت ابو بکرصدیق مِنْ تُمُنائے ان کوای انکار فرضیت زکوۃ کی بنا پر کافر ومرتد قرار دیا تھا ، (اس لئے کہ ذکوۃ کوایک عبادت اور دینی فرض ماننے کے بجائے حکومت متسلطہ کا ایک مالی نیکس کہنا ، دراصل فرضیت زکوۃ کا انکارے، لہٰذا ہیاوگ مرتدین ) واللّٰہ اعدہ بحقیقۂ الحال!

(بہرصورت شیخین (ابو بکر وعمر) بیج کا اختلاف دراصل مانعین زکو قری غرض اورمنع زکو قرت وجود واسباب کے تعین کے بارے میں تھا، حضرت عمر فاروق بڑا تا کا اصلی سبب ومحرک او بکرصدیق بڑاتنا کی اطاعت ہے انجراف اوران کی حکومت ہے بعناوت قرار دیتے تھے، اورمنع زکو قرکو اس بعناوت کا ایک عنوان یہ اور حضرت ابو بکرصدیق بڑاتنا کے بناو کی اصلی غرض دین رسول اللہ سڑاتیا ہے انجراف، اوران کارزکو قروی کی ایک انکارتھا، لبندا و وان کومر تداور واجب النتل جھتے تھے، لبندا شخصین بڑاتنا کا ایا داخل فی واقعہ (انکارزکو قراک کے اسباب دوجود کی تحقیق و مقیح ہے متعلق تھا۔ جنانچہ اگر حضرت عمر بڑاتنا پر بید حقیقت واضح ہو جاتی کہ در حقیقت یہ لوگ کفر کی بنا پر سرے سے فرضیت زکو قرار دیتے اورا صلاً کر دونے فرمایی (اوراس کو دین کارکن ہی نہیں مانتے ) تو وہ بھی یقینا ان کو کا فرومر تد قرار دیتے اورا صلاً ترد دونے فرمای باتے۔

حضرت مصنف علیدالرحمة فرماتے ہیں کہ:اس کے بعد بالکل یہی تحقیق حافظ جمال الدین زیلعی کے ہاں'' تخر تبج ہداری' کے' باب الجزید' میں میری نظر ہے گزری ، نیز اس سلسلہ میں' منہاج السند'' ج:۲ ص:۲۳۳ اور ج:۳ص:۲۳۱ کی مراجعت بھی ضرورکرنی چاہئے۔

ایک نئی حقیقت کا انگشاف: مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: اور' کنز العمال' میں تو حضرت العمال' میں تو حضرت العمال' میں تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ اللہ اللہ تاہماں کے ساتھ جنگ کرنے کے ذیل میں خود حضرت عمر اللہ کی کی دوایت ندکورہے، جس میں تصریح ہے کہ حضرت عمر اللہ کے ان کومر تد قر اردیا تھا، کیکن ان کی

رائے میں اس وقت مسلمانوں کے پاس ان مرتدین کے ساتھ جنگ کے لئے حربی طاقت نہھی، (اس لئے وہ حضرت ابو بکرصدیق جنگ کے صرف اقدام جنگ کے خلاف تھے، اختلاف ان کے مرتد ہونے یا نہ ہونے میں تھا بلکہ اس وقت جنگ کے قرین مصلحت ہونے یا نہ ہونے میں تھا)۔

علاوہ ازیں محب طبر گ کی' الویاض النصوۃ ''میں حضرت عمر بڑا تین ہے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ سڑا تین اسے رحلت فرما گئے ، تو عرب قبائل دین ہے منحرف اور مرتد ہو گئے ، اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ ہم زکوۃ نہیں دیں گے ، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق بڑا تین نے فرمایا کہ'' بخدا! (اونٹ تو اونٹ ) اگریدلوگ اونٹ کی ایک ری بھی مجھ کو دینے ہے انکار کریں گے تو میں اس پر بھی ان ہے جنگ کروں گا،' تو حضرت عمر بڑا تین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:'' اے رسول اللہ کے ظیفہ! (مصلحت وقت کا تقاضہ میہ ہے کہ ) آپ ان لوگوں کی دلجو کی فرما ئیں ، اور نرمی برتیں ۔' تو اس پر ابو بکر صدیق بڑا تو این کے اکفر کے ذمانے میں تو تم ایسے نڈر تھے ، اور اسلام لانے کے بعد تم پر ابو بکر صدیق بڑا تھے اور اسلام لانے کے بعد تم ایسے ڈریوک بن گئے ؟ سنوا ہے عمر! اب وہی کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور دین کی تحمیل ہو چکی ، کیا میر برندہ ہوتے دین میں کتر بیونت کی جا عتی ہے؟ (ہرگر نہیں ) ۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ ''سنن نسائی'' میں بھی ندکور ہے،
اس روایت سے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو ( کوندان کے مرقد ہونے میں کوئی تر دو
تھا اور نہ سلمانوں کی حربی طاقت اور قوت مقاومت میں کوئی تأ مل تھا، بلکہ وہ) صرف تالیف قلب کی
غرض سے جنگ کرنے کے خلاف تھے۔ ابن حزم ؓ نے بھی'' ملل ونحل'' میں ج: ۲ ص: ۹ کے پراس سے
بحث کی ہے، اور نمیشا پوری نے اپنی تفییر میں ج: ۲ ص: ۱۳۰۰ پران مرقد بین کے مختلف فرقے اور گروہ شار
کرائے ہیں، (جن میں کچھ مرقد تھے اور کچھ باغی، اور اس پراختلاف شیخین جن گئے کوئی قرار دیا ہے)
حافظ بدر الدین عینی بھی تھے آلقاری'' (شرح بخاری) میں ج: ۲ ص: ۱۳۰۰ پر مانعین زکو ق
سے جنگ کرنے کے بارے میں 'اکلیل'' کے حوالہ سے کیم بن عباد بن حنیف جواس کے ایک راوی
ہیں، کی مرفوع و روایت نقل کرنے کے بعد اس کیم کا قول نقل کرتے ہیں:

"ما اری ابا بکر الا انه لم یقاتلهم متاولا انما قاتلهم بالنص." ترجمہ:...."میری رائے میں ابو برصدیق ( اللہ اللہ عندین سے جنگ کسی تاویل کی بنیاد پرنہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یقیناً نص قطعی کی بنا پران ہے جنگ کی ہے۔"

اس مرفوع روایت کے لئے "عمرة القاری" کے ندکور وبالاحوالہ کی مراجعت سیجے اکیم کی مراز دفعی" ہے یہی مرفوع روایت ہے کہاس میں تیسر کی مرتبہ کے انکار پرقل کردینے کاصری تھیم موجود ہے۔

اس کے بعد پینی کس: ۲۷ پراس نص قطعی کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ،اورحدیث ندکور کے لفظ ''
الا بعدی الاسلام'' کے ذیل میں چندصور تیں نقل کرتے ہیں : (۱) ناحق کسی کوئل کر دینا۔ (۲) سی
باطل تاویل کی بنا پرز کو قایا ہی قتم کے کسی اور رکن دین کا انکار کردینا۔ (۳) شادی شدہ ہونے کے
باوجود زنا کرنا۔ بیدہ امور ہیں جن کی بنا پرایک مسلمان کلمہ تو حید پڑھنے کے باوجود متحق قل ہوجا تا ہے
ابو بجررازی نے ''احکام القرآن' میں ج: ۲ص: ۸۴ پرنہایت متح طور پراس کو بیان کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:'' کنز العمال' 'میں جنہ '' ۱۲۸ پرایک اور وا بت بھی اس کَ محوید ہے ، جس کا ذکر حافظ ابن حجت ؓ نے بھی'' فتح الباری'' میں : ج 'سانس: ۱۸۸ پر کیا ہے ، اور خود حضرت عمر فاروق بڑائٹز ہے'' کنز العمال'' میں ج : ۲ ص : ۱۳ س بر ، اور ج : اص : ۸۰ پر ندکور و ذیل روایت مروی ہے ، فرماتے ہیں :

"والله! ليوم وليلة لا بي بكر خير من عمر عمر و آل عمر ، ثم ذكر ليلة الغار الى ان قال و اما اليوم فذكر قتاله لمن ار تد" ،

ترجمہ:... نفدا کوتم ابو کرصدین کی ایک رات اور ایک دن ، مراور آل مرکی پوری زندگی ہے بہتر ہے۔ اور وہ دن مرتمہ نیا سے جنر ایک وہ رات عارجرا کی رات ہے ، اور وہ دن مرتمہ نین ہے جنگ کے فیصلہ کا دن ہے۔ 4 ہیر وابیت صاحب 'قاموں'' کی کتاب' الصلات و البشر فی الصلوة علی خیر البشر '' کے نسخ مخطوط میں بھی ہے ، ھذا و الله اعلم بالصواب ! (ان سب باتوں کو پیش نظر رکھیں ، پورے تقائق کاعلم اللہ کو ہی کے۔

# صحابه كرام شأنثن كااجماع

کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تا ویل سے حلال نہیں ہوسکتی اوراس کو حلال سمجھنے والا اگر تو بہ نہ کرے تو کا فر اور واجب القتل ہے:۔۔۔۔۔امام ابوجعفر طحادیؓ نے شرح'' معانی

الآ ثار''میں ج:۲ص:۸۹ پرحضرت علی ڈاٹٹو کی ایک روایت نقل کی ہے،جس کے بعض طرق'' فتح الباری ''میں باب'' حدالخمز'' کے ذیل میں ج:۲اص: ۲۰ پر،اور'' کنز العمال''میں بھی مذکور ہیں۔ • حضرت علی ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ:

'' جس زمانہ میں یزید ڈاٹنٹ بن ابی سفیان شام کے امیر تھے، شام کے کچھ لوگوں نے بیہ کہہ کر شراب پینی شروع کر دی که بهارے لئے تو شراب حلال ہے،اور آیت کریمہ:'' لیس علی الذین آمنو ا وعملو الصالحات جناح فيما طعموا ـ'' ـ عالت فمريرا ستدلال كيا، تويزيد إلى النوزيد التنون حضرت عمر فاروق بلائنوُ کواس فتنه کی اطلاع دی،حضرت عمر بلائنوُ سے فوراً برید بلائوُ کولکھا کہ:''اس سے قبل کہ بیلوگ وہاں بیگراہی پھیلائیں تم انہیں ( گرفتارکر کے ) فوراً میرے یاس بھیج دو۔'' جب بیہ لوگ حضرت عمر بٹائٹوز کے پاس مدینہ پہنچے تو حضرت عمر بٹائٹوز نے ان کے بارے میں صحابہ کرام بٹائٹر سے مشورہ فرمایا ،تمام صحابہ جھائیم نے متفقہ طور پرعرض کیا:''اے امیر المئومنین! ہماری رائے میں تو ان لوگول نے (اس آیت کریمہ میں بیتاویل کر کے )اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے،اورانہوں نے اس چیز کو دین میں جائز وحلال بنایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ،لہٰذا یہ ( مرتد ہیں ) آپ دلائفیڈان سب کونل سیجئے۔'' حضرت علی دلائفیڈاس پر خاموش رہے ،تو حضرت عمر دلائفیڈ نے ان سے دریافت کیا: اے ابوالحن! تمہاری کیارائے ہے؟ ''حضرت علی دانٹونے فرمایا:''میری رائے تو یہ ہے کہ آپان لوگوں کواس عقیدہ ہے تو بہ کرنے کا حکم دیں ،اگریہ تو بہ کرلیں تو آپ جائٹیزان کوشراب نوشی کے جرم میں اسی اسی کوڑے (حدشر بخمر ) لگائیں اور چھوڑ دیں ،اوراگریہ ( اس عقیدہ ہے ) تو بہ نہ کریں توان کو( کافرومر تد قرار دے کر )قتل کر دیا جائے ،اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پرجھوٹ بولا ہے،اور دین میں اس چیز کو جائز وحلال تھرایا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔'' چنانچہ ( اس رائے پرتمام صحابہ ہٹائٹۂ متفق ہو گئے اور ) حضرت عمر ہٹاٹٹؤ نے ان کوتو بہ کرنے کے لئے حکم دیا ، جب انہوں نے تو بہ کرلی تو اسی اس کوڑے (حدشر بخمر ) ان کو لگائے۔''

ای واقعہ ہے متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ''الصارم المسلول''میں ص:۵۳۳ پرفر ماتے ہیں: ''تمام ارباب شوریٰ ،حضرت عمر «لائفۂ اوران کے رفقاء کے اس فیصلہ پرمتفق ہو گئے کہ ان لوگوں

<sup>•</sup> سے مضرت مصنف علیہ الرحمة حاشیہ میں 'فتح الباری' ج نواص ہوں ہے ' شرب خمر' (شراب نوش) کے سلسلہ میں حسب ذیل مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں :رسول الله سی تیج نے فرمایا '' سب ہے پہلی چیز جواسلام (کے احکام) کواس طرح الٹ کررکھ دے گی ،جس طرح برتن کوالٹ دیا جاتا ہے ، وہ شراب ہے ۔''عرض کیا گیا یارسول اللہ! یہ کیے ہوگا؟ فرمایا '' شراب کا نام بجھ اور رکھ دیں گے ،اور پھراس کو حلال قرار دے لیس گے (اور مزے ہے ، بیش گے )۔''ای طرح آج کل تجارتی سود کا نام'' منافع'' رکھ کرسود کو جائز قرار دیا جارہا ہے ۔مترجم۔

سے تو بہ کرنے کے لئے کہا جائے ،اگر تو بہ کرلیں اور حرمت خمر کا اقر اربھی کرلیں تب تو ان کوائی وڑے لگائے جائیں ،اوراگر اس عقیدہ سے تو بہاور حرمت خمر کا اقر ارنہ کریں تو ان کو کا فرقر ارد ہے دیا جائے اور قبل کردئے جائیں ۔''

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فر ماتے ہیں: حالانکہ فدگورہ بالا آیت ( لیس علی اللہ ین اللہ کے انہی لوگوں ( اہل کتاب ) کے بارے میں نازل ہو کی تھی جوشراب کے حرام ہونے ہے پہلے ،اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے، (اوراللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد شرب خمر کے اجازت دی تھی)، بیا ہل شام بھی اسی بنیاد پر مسلمانوں کیلئے شراب کو حلال کہتے تھے ( کرشراب کی حرمت کفار کے ساتھ مخصوص ہے ،مسلمانوں کے لئے حلال ہے ) مگر صحابہ کرام بڑتا تھا ۔ ان کی اس تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا۔

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں:''تحریر الاصول'' میں بھی'' اقسام جہل'' کے ذیل میں اس واقعہ کا تذکر ہموجود ہےاورابو بکررازیؒ نے تو''ا حکام القرآن' میں ج:۲ص:۵۶۷ پرسورہ ماکدہ کے ذیل میں بزی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ( کہ ایسی باطل تاویل اور کھلا ہوا جہل قطعاً معترنہیں ہے )۔

جیسے قرآن کے منگرین کا فر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے ایسے ہی قرآن کے معنی کے معنی کے منگرین کھی کا فر ہیں اور ان سے قبال کرنا فرض ہے : منظامات حجر ہیں یہ بیٹ '' فتح الباری'' میں ج : من منظر سے ہیں ہوسے اس بھی کا فر ہیں اور ان سے قبال کرنا فرض ہے : من مافظا ابن حجر ہیں یہ '' نسی جو ہیں ہیں جانس جانے ہیں کہ منظر میں داخل ہوئے قو عبداللہ بن رواحه جانے کہ منظر میں داخل ہوئے قو عبداللہ بن رواحه جانے ہیں کہ رسول اللہ سائے گئے ہیں 'رجز ہیں' اشعار پڑھتے جارہے تھے :

خلوا بنی الکفار عن سبیله قد انزل الرحمن فی تنزیله بان خیر القتل فی سبیله نحن قتلنا کم علی تنویله کما قتلنا کم علی تنزیله

ترجمہ:..... 'اے کافروں کی اولاد! رسول اللہ مناقیا کاراستہ چیوڑ دو، بے شک مہربان خدانے اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے کہ بہترین قبل وہ ہے جواس کی راہ میں ہو( للبذا ) ہم تم کوفل کریں گے اس

قرآن کی مرادمنوانے پہی ، جیسا کہ ہم نے تم کو مارا پیٹا ہاس کے زول کے منوانے پر۔'
ابویعلیٰ نے بھی عبدالرزاق کے طریق ہاں روایت کی تخ تک کی ہے، لیکن ابویعلیٰ کی روایت
میں''نعجن قتلنا کم " کے بجائے''نعجن ضر بنا کم علی تاویلہ'' ہے حافظ ابن جُرُفر ماتے
ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ( ہم تم سے ہرا ہر لڑتے رہیں گے ) یہاں تک کہ تم قرآن کی مرادیعنی معنی و
مفہوم کو بھی تسلیم کرلو۔ نیز فر ماتے ہیں: اس شعر کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کے جو معنی ومرادہم
نے بھی اور جانی ہے، (اس کے منوانے پر) ہم تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ (تم بھی ای معنی ومرادہ سے موائی ہو اور جانی ہے، (اس کے منوانے پر) ہم تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ (تم بھی ای معنی ومراد کو تسلیم کرلوجس کو ہم نے سمجھا اور مانا ہے اور ) تم بھی اسی دین میں داخل ہو جاؤ جس میں ہم داخل
مواد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور قبل و قبال سے امان حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں ، بلکہ اس معنی و مراد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور جس پرامت کا اجماع ہے ) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعر کے سے مسلمانوں نے جبی کہ شعر کے سے مسلمانوں نے جبی کہ شعر کے سے مسلمانوں نے بیں کہ شعر کے بھی کہ سکمانوں نے بیں کہ شعر کے بیں کہ شعر کے بھی کہ سکمانوں نہیں نہ بیں :

### نحن ضربنا کم علی تاویله کما ضربنا کم علی تنزیله

نیزفر ماتے ہیں (خواہ'' قتلنا''ہو،خواہ''ضربنا'') دونوں کی مرادوہی ہے جوہم نے بیان کی ،( فرق صرف لفظوں کا ہے،معنی واحد ہیں ) چنانچہ ابن حبان نے دونوں طریق پراس روایت کی تھیجے کی ہے،اگر چہ پہلے طریق ( نعن قتلنا ) پریشیخینؓ ( بخاری ومسلم ) کی شرائط پر تھے ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت نص صریح ہے اور امت کا اس پراجماع ہے کہ قرآن کریم کے وہ معانی ومصادیق جن پرصحابہ بھائیم اور سلف صالحین گا اجماع ہو چکا ہے، ان کومنوانے اور تسلیم کرانے پربھی (منکرین ہے) اسی طرح جنگ کی جائے گی جیسے قرآن کو کلام اللہ اور منزل من اللہ منوانے کے لئے (کفاریے) جنگ کی گئی ہے۔

قرآن وحدیث کے عرف اور متفد مین کی اصطلاح میں لفظ تاویل کے معنی: ...... حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس روایت میں لفظ" تاویل" کے معنی" مراد" کے ہیں، صحابہ فرائٹہ اور سلف صالحین ؓ کے عرف میں لفظ" تاویل" ای معنی میں استعال ہوا ہے، جبیبا کہ حافظ ابن تیمیہ ؓ فرائٹہ اور سلف صالحین ؓ کے عرف میں افوظ" تاویل" ای معنی میں استعال ہوا ہے، جبیبا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تصانیف میں ، اور خفاجی نے ''شفاء'' کی شرح'' نسیم المریاض '' میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں: مزید تفصیل کے لئے ابو بحر جہاس کی '' احکام القرآن' جن۲ص: ۲۸۸ کی

مراجعت ضروری ہے۔ ٥

فرماتے ہیں: قرآن تھیم میں بھی پیلفظ''تاویل''مراداور مصداق' کے معنی میں استعال ہواہے، جیسا کہ آیت کریمہ:''یوم باتبی تاویلہ'' میں تاویل کے معنی مصداق کے ہیں ،اس طرح حضرت بوسف ملینا کے قول:'' ذلك تاویل دؤیا ی' میں بھی تاویل کے معنی مراد ومصداق کے ہیں ، یہ قول آن کاعرف اور استعال ہے،اس لفظ''تاویل' کے معنی''صوف عن المظاهر'' ( کس لفظ کواس

.... جعزت مصنف علید الرحمة نے حاشیہ میں ذیر بحث مسئوں کی مزید مراجعت کے لئے امام بصاص کی کتاب احکام القرآن ' کے نہ کورہ ذیل مقامات کی نشا تد بی فرمائی ہے۔

ا: ... " ومن الناس من يجعلهم ( اي اهل الأهوا ، الذين يكفرون بها ) يمنزلة اهل الكتاب! ( ٢٠٠٠)

ترجمہ: ..... بعض لوگ افل ابواء (بدعت وغیرہ کی وجہ ہے جن کی تکفیر کی تی ہے،ان ) کو بمنز له افل کما ہے تر اردیتے تیں۔''

٢: .... ذكره عن الكرخي وايده بما في الزيادات! (تُ ٣٥٠ ١٥٥٥)

ترجمه: ....! يقول (الويكر حصاص في )ام مرخى كفل كيااور" زيادات مك بيان ساى كى تائدكى ب-"

س سے ۔'' ۔۔۔۔۔ یہ اوراس مسلم میں ان اوگوں کا تھم خص کا کفر ظاہر (وثابت ) ہو چکا جیسے مشتبہ (فرقہ ) یا دولوگ جو جریہ مقائد کی تصرتَ (واعلان ) کریں ۔اوراس مسلم میں ان اوگوں کا تھم جن کو کسی نعس کی تاویل یاتر دید (انکار ) کی دجہ سے فاسق یا کافرقر اردیا گیا ہے ،الن سے مختلف نہیں ہے۔''

( حضرت شاہ صاحب بیرعبارات نعل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:) بعض تاویل کرنے والوں کی تکفیر کے بارے میں جن کورت میں مثال کے طور پر چیش کیا ہے (یہ بیان ) غایت درجہ ہم ہے۔

م: ...... وكذلك في ج: ٢ : ص ٣٦ ، وفي ج: ٢ ص: ٣٦ انه لا يشترط الانذار و التقدم بالقول في بعض وقد انعقد الا جماع العملى انه لا يشترط في تبليغ المتواتر عدد التواتو في العبلغ بل اقامة المحجة كسائر المعاملات (قاس ١٣٨) تجد يسي التي المورك ١٣ اورج ٢٠ ص ٣٣ م يمي اى المرح بيان كيا ب كيعض (امور) من فبروار كرنا اور يسل س كبنا شرط بي ب اجماع اس يرمنعقد بو چكا ب كركس امرمتواتركي تبليغ (منكرين تك كينجان ) بيس كينجان والوس كي تعداد كامتواتر بونا شرط بيس به بلك (وين ك) معاملات كي المرح وليل قائم كروينا (اتمام جت كروينا) شرط ب "

کے ظاہری معنی ہے ہٹانے ) کے نہیں ہیں ، (جیسا کہ علم عقائد و کلام اور فقہا کی اصطلاح ہے، یعنی متقد مین لفظ تاویل کواس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس میں متائز بن اس لفظ کواستعمال کرتے ہیں ، یعنی کلام کواس کے ظاہری معنی ہے ہٹادینا ، بلکہ ای مصداق ومراد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ، جیسا کر قرآن وحدیث میں جابجاای معنی میں استعمال ہواہے )۔

قرآن کی مجمع علیه مرادومعنی کاانکار قرآن کے انکار کے مرادف اور موجب کفرونل

ہے :...فرماتے ہیں: غرض یہ ہے کہ جوشخص (قرآن کریم کی کسی آیت) سلف کی تاویل کو۔ جیسے متاخرین کی صطلاح میں تفییر کہتے ہیں۔ ترک کرے گا، یعنی نہ مانے گاوہ بغیر کسی فرق کے اسی طرح کفر وقتل کا مستحق ہے، جیسے نفس قرآن کو سرے سے ترک کرنے اور نہ مانے والا (یعنی قرآن کے مجمع کسی آیت کا انکار جیسے موجب کفروار تداد ہے، اور منکر مستحق قتل ہے، بالکل اسی طرح قرآن کے مجمع علیہ معنی ومراد کا انکار بھی موجب کفروقل ہے)

حنفیه کی مشہور معروف کتاب ''بدائع'' میں ایک روایت مذکور ہے کہ:

'' حضور میر پہالیا نے حضرت علی ڈاٹٹوز سے فرمایا کہ: تم قرآن کی مراد ومعنی ( منوانے ) پرایسے ہی (منکرین سے ) جنگ کرو گے جیسا کہ آج نزول قرآن ( کے منوانے ) پر( کفارے ) جنگ کررہے ہو۔'' فرماتے ہیں: غالب بیہ ہے کہ حضور علیفہ کیا اشارہ'' خوارج'' کی جنگ کی جانب ہے، ( گویا یہ نبی علیفہ کیا ایک پیش گوئی تھی جو ہو بہو پوری ہوئی ) نبی علیفہ کیا ایک پیش گوئی تھی جو ہو بہو پوری ہوئی )

چنانچهامام طحاویؒ کے ''مشکل الآثار'' کے مختصر آلمعتصر جناص: ۲۲۱ میں ای حدیث پر مستقبل باب قائم کیا ہے، باب ' قتال علی اہل الاہواء'' اوراس کے تحت اسی حدیث کی تخ تک کی ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب'' خصائص علی'' میں اس حدیث کو بیان کیا ہے ۔ اسی طرح حاکم نے ''متدرک'' میں اس حدیث کی تخ تک کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث شخین جو گئے اس طرح حاکم نے ''متدرک'' میں اس حدیث کی تخ تک کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث شخین جو گئے اس بخاری و مسلم ) کی شرائط کے مطابق میں ہے گئے ہے اگر چہ انہوں نے اپنی کتابوں ( میں جائی و مسلم ) میں اس کاذکر نہیں کیا ہے حافظ ذہبی نے ''تلخیص متدرک'' میں اس حدیث کی صحت کا افر ارکیا ہے، اور اس حدیث کی موجود ہے، اس حدیث کا تجہ حدیث نیا ہے، اور اس حدیث کا تجہ حدیث نیا ہے، اور اس حدیث کا تجہ حدیث نیا ہے الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

"ان منكم من يقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما ، فقال ابو بكر : انا هو؟قال : لا! قال عمر : هو؟قال : لا! ولكن خاصف النعل يعنى على. "

ترجمہ اسسان ہے شک تم میں ہے ایک شخص قرآن کی مرادکو (منکرین ہے ) منوانے براہے ہی جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (منجانب اللہ) نازل ہونے کو (کفارے) منوانے پر جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (منجانب اللہ) نازل ہونے کو (کفارے) منوانے پر جنگ کی ہے ۔ تو یہ من کرسب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حاضرین میں ابو بکر بڑا تھ وعمر بڑا تھ بھی موجود تھے، تو ابو بکر بڑا تھ نے کہا:''یارسول اللہ! وہ شخص میں ہوں؟''آپ س ترابی نے فر مایا ''نہیں عمر بڑا تھ نے کہا میں ہوں؟''آپ س ترابی ہوں؟'آپ سے ترابی کا نصنے والا ہے یعنی بڑا تھ نے کہا میں ہوں؟ آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ (جنگ کرنے والا) وہ اپنی چہل گا نصنے والا ہے یعنی علی بڑا تھا۔ (جوائی آپ)''

۔ پیصدیث بھی ثابت کرتی ہے کہ انکار مرادِقر آن اورا نکارِقر آن کا حکم ایک ہے، امام احمد میں کئے۔ ''منداحمہ'' میں جسم س:۸۲ پراس حدیث کوذکر کیا ہے۔

(بہرصورت میں حدیث قال خوارج ہے متعلق ہے) لہذا حضرت عمار بن یا سر بڑت نے اس حدیث کو جنگ صفین کے موقع پر یا تو بطور' جمثل' (حسب حال ہونے کی بنا پر ) پڑھ دیا ہے، یا ( ممکن ہے کہ ابتداء میں ) عمار بن یاسر بڑت کا گمان میہوا کہ' صفین' میں جنگ کرنے والے بی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ اور بعد میں ان پر یہ واضح ہوا ہو کہ اس حدیث کا مصداق (خوارج ہیں )، اہل صفین نہیں، جیسا کہ' منہاج النہ ' میں اہل صفین کے متعلق جو عمار بڑات کا اہل صفین کے متعلق اس حدیث کا مصداق النہ کی متعلق اس حدیث کو پڑھنا، یا غلط نہی پر من کے متعلق اس حدیث کو پڑھنا، یا غلط نہی پر من ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یا صرف ادنی مناسبت سے حدیث کو پڑھنا، یا غلط نہی پر من ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یا صرف ادنی مناسبت سے حسب حال یا کر اہل صفین کے تن میں پڑھ دیا ہے)

امام ابوجعفر طحاوی بیست کن مشکل الآثار' کے خضر' المعتصر "میں ص ۲۲۲ پر ہے کہ اسول اللہ سری بیٹے کے اس وعدہ (بیش گوئی ) کے برق ہونے کو ثابت کرنے والا واقعہ حضرت علی الیّن کا' خوارج' کے خلاف برسر پیکار ہونا اور ان کوت تیج کرنا ، نیز اِن خوارج میں ہو بہوان او ساف کا پایا جانا ہے جو حضور میں بیان فر مائے ۔ حضرت علی بی بی نی پی نصوصیت ( استیصال خوارج ) انہی خصاصیت ( استیصال خوارج ) متاز فر مایا ہے ، چنا نچہ مانعین زکو ۃ اور مرتدین کے ساتھ جنگ اور ان کی بیخ کنی حضرت ابو بمرصدین متاز فر مایا ہے ، چنا نچہ مانعین زکو ۃ اور مرتدین کے ساتھ جنگ اور مران کی بیخ کنی حضرت ابو بمرصدین کا استحکام و غلبہ حضرت عمر فاروق بی تیز کی خصوصیت ہے ، اور مراد و معانی قرآن کے مشکر خوارج ہے جنگ اور ان کی بیخ کنی حضرت علی بی تیز کی خصوصیت ہے ، اور تمام کی فتح اور ان مما لک میں دین اسلام جنگ اور ان کی بیخ کنی حضرت علی بی تیز کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قرآن کے مشکر خوارج ہے قران کی بیخ کنی حضرت علی بی تیز کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قران کے مشکر خوارج ہوگیا کہ اور ان کی بیخ کنی حضرت علی بی تیز کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قران کے خصوصیت ہوگیا کہ اب جو کو کی قرآن کے دور کار نامہ ہو جس سے ( مخالفین و مشکرین پر ) مجت قائم ہوگی ، اور واضح ہوگیا کہ اب جو کو کی قرآن ہیں ہی وہ کار نامہ ہے جس سے ( مخالفین و مشکرین پر ) مجت قائم ہوگی ، اور واضح ہوگیا کہ اب جو کو کی قرآن

کے ایک حرف کا بھی انکار کرے (یااس میں تاویل کرے) وہ کافر ہے، اور ای کی بدولت اللہ تعالی نے ہم کوان یہود ونصاری کے نقش قدم پر چلنے ہے ہجالیا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے اختلافات کا دروازہ کھولا جن سے تحریف و تبدیل کی راہ ہموار ہوگئی (اور دونوں کتابیں خودانہی کے ہاتھوں شخ و محرف ہوکررہ گئیں)، پس اللہ تعالیٰ کی رضائے عظیم ان خلفائے رسول ( اور ایش ) کے شامل حال ہو، اور اس احسان عظیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جانب ہے ان کو وہ عظیم تراجرعطافر ما کیں جواس نے کسی بھی نبی کے خلفاء کواس نبی کی اطاعت و پیروی پر عطافر مایا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا الکھ لاکھ شکر اوا کرستے ہیں کہ اس نے ہمیں ان خلفاء کے مدارج و فضائل اور خصوصیات و مزایا کی معرفت عطافر مائی اور ہمارے دلوں کوان خلفاء کے اور ان کے ماسوا تمام صحابہ کرام بڑائن کے کینہ اور عداوت سے پاک و صاف اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضائے خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے صاف اور اور ہمیں ان کے خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فتی خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے فتی عطافر مائے کا وہ سب سے بڑار حم کرنے والا ہے۔''

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: حضرت عثان ذی النورین بیشنز کی خصوصیت صرف جمع قرآن ہیں ہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق بیشنز کی طرح انہوں ) نے بھی مجمی اقوام کے ساتھ بکثرت لڑائیاں لڑیں اور جہاد کئے (اور بقیہ مممالک عالم کو فتح کیا ) اس کے علاوہ ان کی سب ہے اہم خصوصیت اور لازوال کا رنامہ امت کو باہمی خلفشار اور خانہ جنگی ہے بچانا اور انتشار واختلاف کے اسباب کومٹانا ہے، چانچوانہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، مگر (اپنی ذات ہے ) امت میں پھوٹ (اور گروہ بندی و خانہ جنگی نہ ہونے دی ، ورنہ اگر وہ فرااشارہ فرما دیتے تو ان کی حمایت کرنے والی مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود تھی ، جوان کے سامنے سینہ سرموجاتی اور آپس میں خونریز جنگ ہوتی )۔

فرماتے ہیں: نزول قرآن کی طرح مرادقر آن پر (منکرین ہے) جنگ کرنے کا ثبوت اور عہد صحابہ میں اس کی شہرت''الصارم المسلول'' کی پندر ہویں حدیث سے بھی بخو بی ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ بیشد ''الصارم المسلول''میں ص:ف:سا ۱۸ اپر فرماتے ہیں:

" صبیغ بن عسل بڑا نے کہ مشہور معروف حدیث اس امرکی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھا نے کہ جس فضص کے متعلق یقین ہوجا تا کہ یہ انہیں خاجیوں میں سے ہے (جن کا پورا حلیہ حضور علیہ انہائے بیان فرمایا ہے) تو وہ اس کے آل کردیے کو بالکل جائز سمجھتے ،اگر چہ وہ اکیلا ہی ہو، چنا نچہ ابوعثمان نہدی کہتے ہیں کہ قبیلہ پر بوع یا تمیم کے ایک آ وی نے حضرت عمر بڑا توزے 'الذاریات ،المرسلات ،الناز عات' یا ان میں سے کسی ایک کے متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو حضرت عمر بڑا توزے فر مایا کہ: '' متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو حضرت عمر بڑا توزے فر مایا کہ: '' متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو حضرت عمر بڑا توزے فر مایا کہ: '' متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے!) تو حضرت عمر بڑا توزے فر مایا کہ: '' می خود ہے ،

تیری ( فتندانگیز ) آنکھیں گروش کرر ہی ہیں ،تو ڑ ڈالٹا ( اور تخصے خارجی ہونے کی بنا پرحضور میں ہاہے۔ حکم کے مطابق قبل کرڈالٹا )۔''ابوءٹان نہدی کہتے ہیں :

اس کے بعد حفرت عمر فاروق ہٹائنزنے بھرہ دالوں کو (یا کہا ہم بھرہ دالوں کو) لکھ کر بھیجا کہ اس کے معد حفرت عمر فاروق ہٹائنزنے بھرہ دالوں کو (یا کہا ہم بھرہ دالوں کو کہاں ہائیکا ہ کردیں ،اس لئے کہ بیقر آن کی مقتابہ، غیر داضح آیات کے معانی میں الجھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے )، چنا نچہ بید حالت ہوگئ تھی کہا گر شخص آ جا تا اور ہمارا سو آ دمیوں کا مجمع بھی ہوتا تو سب کے سب منتشر ہوجاتے ( اور اس سے بھا گئے جیسے جذا می وغیرہ متعدی امراض میں گرفتار بھاروں سے تندرست لوگ بھا گئے اور دور رہتے ہیں )اموی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کوسے سند کے ساتھ دوایت کیا ہے۔''

اس روایت کوفقل کرنے کے بعدابن تمید میسید فرماتے ہیں:

''تو دیکھے حضرت عمرفاروق بھت مہاج ہیں وافسار کے مجمع میں سب کے سامنے تم کھاتے ہیں کہا گر (اس حض میں) وہ نشانی موجود پاتے جو رسول اللہ سلیقیا نے خوارج کی بیان کی ہے تو اس کو ضرور قبل کردیتے ، حالا نکدا نہی عمرفاروق کو حضور بیٹیلیا این (خوارج کے سربراہ اول) و والخو یصر و گوتل کرنے سے دوکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ عمرفاروق بیٹیلیا نے خضور بیٹیلیا ایک فر مان مبارک: ''اینسما ثقفتمو هم فاقتلو هم '' (جہاں بھی ان کو پاو قبل کر ڈالو) کا مطلب بہی سمجھا تھا کہ (ان صفات سے موصوف خوارج کو) بلا تخصیص قبل کر دیا جائے اور یہ کہ حضور بیٹیلیا کے عہدمبارک بیل ذوالخو یصر ہیں سے درگذر کرنا صرف اس عہد ہیں اسلام کے ضعف اور غیر مسلموں کی دلجوئی پر بینی تھا۔'' سخرت مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ نے اس مقام پر ٹابت کیا ہے کہ (ایسے لوگوں کا) قبل کھرکی بنا پر ہے نہ کہ (مسلمانوں ہے ) برسر پیکار ہونے پر ''الصارم المسلول'' کے اس حصد کی ضرور مراجعت کیجئے ،نہا بیت ضرور کی اور اہم حصہ ہے ، نیز ''منہاج السندہ'' کا بیان بھی پیش نظر رہنا چا ہے مراجعت کیجئے ،نہا بیت ضرور کی اور اہم حصہ ہے ، نیز ''منہاج السندہ'' کا بیان بھی پیش نظر رہنا چا ہے کہ اس لئے کہ جسیا مقام (اور موضوع بحث) ہوتا ہے ویبائی بیان ہوتا ہے ،خصوصاً حافظ ابن تیمیہ بھی کی تصانف میں مسلم کے کہ جسیا مقام (اور موضوع بحث) ہوتا ہے دیبائی بیان ہوتا ہے ،خصوصاً حافظ ابن تیمیہ بھی کی تصانف میں و کو کر و پر ایک کتاب میں بحث کرتے ہیں ،اور دوسرے بردو پر دوسری کتاب میں۔

فر ماتے ہیں: حافظ ابن تیمید رکھنٹی نے ''منہاج السنتہ'' میں ج ۲۳ ص: ۲۳۰ پررافضیوں کی تعفیر پر بھی ایک مستقل باب لکھا ہے ،اوراس کوان الفاظ برختم کیا ہے:

'' جبکہ بیروافض مدمی نہیں کہ اہل بمامہ ( مرتدین ) مظلوم تھے،ان کو ناحق قبل کیا گیاہے،اوران سے جنگ کرنے کے جواز و تعجت کے منکر ہیں، بلکہ ان کے ر مسلمان ،و نے کے ) حق میں تاویلیں میں ج:۲ص:۳۳۳ پرتصری کرتے ہیں: ''خوارج سے جنگ (مسلمان) باغیوں کی ہنگ نہتھی، بلکہ بیتواس سے بڑھ کراورا یک اور ہی قتم کی جنگ تھی (بالفاظ دیگر''کلمہ گوکا فروں''سے جنگ تھی)۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:''منہاج السنۃ''میں ج:۲ص: ۱۹۷ پرروافض کے متعلق کچھاور بھی لکھاہے(مراجعت کیجئے)۔

نیز حضرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: جب کہ خوارج کے محض اول (اور سرغنه) کا قول: "
ان هذه لقسمة ما ارید بها و جه الله؛ "مجمع علیه کفر ہے، تو یہی تھم اس کی اولا دوا تباع کے حق میں بھی جاری رہے گا (یعنی جو محض اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی کا فر ہوگا) اور بین السطور میں آیت کریمہ: "وقال او لیا نهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض ...الآیة " (الانعام: الله استمتع بعضنا ببعض ...الآیة " (الانعام: الله استمتاع بعضنا ببعض ...الآیة "

فرماتے ہیں: اور حافظ ابن حجر میں ہے: تو '' فتح الباری'' میں ج: ۲۱۳س: ۲۲۱ پر ۴ ثابت کیا ہے کہرسول اللہ مُنَافِیَا نے اس گفتگو کے فور أبعد خوارج کے اس سرب غنہ کواسی وقت قبل کردینے کا حکم دیا

حضرت مصنف بین السطور "ابریز" "ص:۲۳۶ کی مراجعت کی بدایت فرماتے ہیں۔

ہے، جس نے پیکلمہ کفر:''ان ہذہ لقسمہ ادید بھا وجہ اللّٰہ'' کہاتھا( گراتفاق ہے وہ وہاں سے کھسک گیااور نیج گیا)لہذااب وہ اوراس کے اتباع سب کفراور قل میں اوراس کفروقل کے موجب اورسبب (ارتداد) میں برابر ہو گئے جیسا کہ حافظ ابن تیمییہ نے'' الصارم المسلول'' میں ص: ۱۸۰ پر تضریح فرمائی ہے۔

قر آن کریم کی آیات کو بے ل استعال کرنا اور ہیر پھیر کر کے اس کی مراد ومعنی

کو بیان کرنا گفر ہے: ۔۔۔۔۔حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ان سب کا (بعنی اس سرغنہ اوراس کے تبعین کا) طریق کارایک ہی تھا ہا اور وہ یہ کہ قر آن کریم کی آیات کو بے کل استعمال کرتے (اور کلمہ ٔ حق باطل مراد لیتے ) تھے، چنانچہ 'صحیح مسلم'' کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"قال انه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله ليا رطبا " (ميخ مسلمج:اص:اسس)

ترجمہ: ..... "حضور عیّنا نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل ہے ایک الیں قوم پیدا ہوگی جوقر آن کو بردی شان ہے تو ژمروڑاور ہیر پھیر کر بڑھتے ہول گے۔''

اس صدیث میں 'لیا''ی کے ساتھ آیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اکثر مشائخ صدیث کی روایت میں یہی لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی ہیں ' یلوون السنتھ میں 'بعنی'' قرآن کے معانی مصادیق میں تحریفیں کرتے ہوں گے۔''

چنانچامام بخاری علیه الرحمة 'صحیح بخاری' میں باب' قتال النحواد ج' کے ذیل میں فرماتے ہیں: '' ابن عمر بڑائٹوزان (خوارج) کوخدا کی شریرترین مخلوق سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان ظالموں نے تو قرآن کی ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں مئومنوں پر چسپاں کرڈالا (اور مئومنوں کو کافر بنادیٰ)۔''

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: یہی معنی ہیں قرآن کو بے کل استعمال کرنے اور بے کل تاویل

<sup>•</sup> بیسے بت پرست کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان بتو اس کی صرف اس لئے پرسٹش کرتے ہیں کہ یہ ہم کوفدات قریب کرویں گے (حالا کک اط قطعاً بطس تا ویل محمی ) یہ جینے حضرت ابرا تیم طبقائے جواب میں نمروو نے کہ تھا '' ان احمی وامیت '' ( کہ یافیظا ''امیا ہا '' ان انتہ '' کا فاط وستعمال اور وھوکرتھی ) اس نے حضرت ابرا تیم طبقا کی دوسری ولیل کے جواب میں نمروو جیران وہبوت رو گیا واس لئے کہاس میں ایس کو فی تا ویل نہیں چس مکتی تھی ۔ اور کنز العمال میں تن دہ میں ، دہ س ، ۲۳۳، ۲۳۳ پر حضرت محر جان تھی کی ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ اوراس باب میں وہ لوگ جی واضل ہیں جواجی رائے سے قرآن کی تغییر کرت ہیں ۔ اور میں : ۱۹ پر ہے کہ ' زعموا'' انسان کا بدترین کھی کلام ہے ، اور میں : ۱۹ پر ہے کہ ' زعموا'' انسان کا بدترین کھی کلام ہے ، اور میں : ۱۹ پر ہے کہ ' زعموا'' انسان کا بدترین کھی کلام ہے ، اور میں : ۲۵ ہے کہ سب سے بردا کبیرو گئا ویہ ہے کہ انسان اپنے مال باپ پر العنت کرے۔

کرنے کے (جس کی ایک صورت ابن عمر بڑا تاؤنے بیان فر مائی ہے)، صحابہ کرام بھائی آاور سلف صالحین اُ (ان خوارج کے بارے میں) فر مایا کرتے تھے: '' کلمة حق ادید بھا الباطل '' (یہ وہ کلمہ حق ہے، جو باطل کے لئے استعال کیا گیا ہے)

فرماتے ہیں: "صحیح مسلم" میں بدروایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

" يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم ( و اشار الى حلقه ) . " يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم ( و اشار الى حلقه ) . " ( صحيح مسلم ج:اص: ۳۳۳ )

ترجمہ: ...... 'وہ زبان ہے تو کلمہ حق کہتے ہوں گے مگروہ حق ان کے اس سے ( یعنی دہن وحلقوم سے ) آگے نہ بڑھتا ہوگا ( راوی نے اپنے ہاتھ سے گلے کی جانب اشارہ کیا، یعنی ان کے دلوں میں حق کا نام ونشان تک نہ ہوگا )۔''

" كنزالعمال" ميں حضرت حذيفه طائن كى روايت ميں مذكور ہے، وه فرماتے ہيں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان فى امته قو مايقو ، و ن القرآن ينثرو نه نثر الدقل يتاولونه على غير تأويله . " (كنزالعمال ن ٢ س ٥٥ عديث ١٢١٢) ترجمه: ... "رسول الله سائن الله سائن الله مرتبه ) ذكر فرمايا كه ميرى امت ميں ايك الي قوم ہوگى جو قرآن كريم كى آيات كو اس طرح (الناسيدها ، كل بي حق ہوں گے جيے ردى تھجوريں جھيرتے چلے جاتے ہيں (يعنی) ان كے ایے معنی ومراد گھڑيں گے جودر حقیقت ان كے معنی ومراد مبيں ."

ابن جریر بیشد اورابویعلی بیشد نے اس حدیث کوروایت کیا ہے جیسا کتفییر''اتقان'' ک''نوع ثمانین''(قشماسی) میں مذکورہے، نیز ابن کثیر بیشد نے ج:۲۰س:۲۰س پربیان کیا ہے۔ قرآن حکیم سے ثبوت :....فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں فرما تا ہے:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلُوْنَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لَتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ ۚ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِاللهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَغْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ (آل مران ٤٦)

ترجمہ: ...... 'اور بے شک ان (اہل کتاب) میں ایک گروہ ایسا ہے جوز بانیں پھیر پھیر کرآ مانی کتاب کو پڑھتے ہیں ) تا کہ آس ان کتاب میں تحریفیں کر کے پڑھتے ہیں ) تا کہ آس کو کتاب اللہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہے ، اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ( نازل شدہ ) کلام اللہی ہے ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب ہے ( نازل شدہ ) نہیں ہے ، وہ ( جان ہو جھ کر ) اللہ پرجھوٹ بولے ہیں اور وہ جائے ہیں ( کہ ہم اللہ پرجھوٹ بول رہے ہیں )۔''

مذکورہ بالا احاد بیث وآیات سے مستنبط بتیجہ: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ''مستوی ''(شرح موطا) کے گزشتہ بیان کے مطابق جن محدثین نے ان خوارج کی تکفیر کی ہے ،اس طریق پر ان احادیث ہے:

ا ......ای تکفیر کی وجہ واضح اور ثابت ہوگی ( کہ حضرت محدثین نے ان کی تکفیر کیوں کی ہے )
علامہ سندھی بہت نے بھی ' سنن نسائی ' کے حاشیہ میں ان کی تکفیر کو محدثین کا مسلک بتلایا ہے ، اور
یہی قومی مسلک ہے ۔ شیخ ابن ہما م بہت نے بھی '' فتح القدیر' میں محدثین کا یہی مسلک بیان کیا ہے ۔
اس بین قومی مسلک ہے ۔ شیخ ابن ہما م بہت نے بھی ٹابت ہو گیا کہ دین کے امور قطعیہ ویقینیہ کا صریح انکار اور
ان میں تاویل کرنا ، دونوں میں کچھ فرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل
کرنے دالا بھی کا فر ہے )

سر ......نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو بسااوقات پہ بھی نہیں چلتا اور وہ ( کفر بیعقید ہیا تول وفعل کی وجہ ہے ) کا فر ہو جاتا ہے، ( یعنی تکفیر کے لئے لزدم کفر کا فی ہے، التزام کفر ضروری نہیں ، بالفاظ دیگر کسی شخص کے کا فر ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہ اسے اس بات کاعلم ہو کہ میں ایسا سمنے یا کرنے سے کا فر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا فر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجا تا ہے )

روز ہ ،نماز کی پابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان گفریہ عقائد ہ اعمال کی بنا پر کافر ہوجا تا ہے: ۔۔۔۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:اس کے ثبوت کے لئے ای حدیث شریف کے مذکورہ ذیل الفاظ دیکھتے ،حضور عیسی پیپنر ماتے ہیں:

" يحقر احدكم صلانه وصيامه معصلاتهم وصيامهم، واعماله مع اعمالهم وليست قراء ته الى قراء تهم شيئا ."

ترجمہ:....!'ان کی نماز، روز ہے کے مقابلہ میں تم اپنی نماز، روزہ کو حقیر محسوں کرو گے، اور ان کی وینداری کے سامنے تم کواپنی وینداری حقیر نظر آئے گی، اور ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہاری تلاوت بیج ہوگی، (گراس کے باوجودوہ دین اسلام سے خارج اور کا فرجوں گے)''

المراتے ہیں: (مسلمانو!) اسان نبوت سے نکلے ہوئے ان مقدس کلمات حقہ کو کھیر کے مسئلہ ہیں۔ اصل اصول بنا نو!اس لئے کہ یہ کلمات قرآن کے الفاظ کی طرح کافی وشافی اور نص قطعی ہیں (اور یقین کراو کہ کفرید عقائد اور اقوال واغمال کے ارتکاب کے بعد مسلمان کافر ہوجاتا ہے، اگر چہوہ کتنا ہی ویندار اور روزہ بنماز کا یا بند ہو) مسکلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے اختلاف کی حقیقت : ....فرماتے ہیں: باتی رہا مسکلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کا ختلاف کی حقیقت : ....فرماتے ہیں: باتی رہا مسکلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کا اختلاف تو (اس ہے ہرگز دھو کے میں مت پڑنا) بیصرف مسلمان گراہ فرقوں ہے متعلق ہے، (کفار ومرتدین کے بارے میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ، ضروریات دین کا مشکر یا ان میں تاویل کرنے والا تمام امت کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے) اور بیا ختلاف بھی صرف ان اسلامی فرقوں کے اپنی گراہی میں غلواور حدسے تجاوز کرنے یا نہ کرنے پر بنی ہے، (جو مسلمان گراہ فرقے اپنی قرائی گراہی میں غلی ہیں کہ اپنی خالف تمام مسلمان لو کا فروشرک مسلمان گراہ فرقہ اپنی ہیں ہیں ان کو کا فرکھ کیا ہے، اور جو غالی نہیں ہیں، ان کو کا فرکھ کیا گیا ہے ) اور یا یہ اختلاف ارباب تصانیف کے اختلاف حالات پر بنی ہے، چنانچہ جس مصنف کا جس گراہی کی تہ تک پہنچنے کا موقع ملا ، اور ان کے فاسد عقائد وا عمال ہے دین کو کہ دھیاں اڑا دیں اور نام ونشان تک باقی نہ رہنے دیا، (یعنی دین اسلام سے بالکل خارج اور کا فر بنا کہ دیا)، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نہیں پڑا اور گراہی کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روگ دیا )، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نہیں پڑا اور گراہی کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روگ دیا )، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نہیں پڑا اور گراہی کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روگ احتیاط ، مسلمان اور اہل قبلہ مجھے کر بر بنا اصل کا فر کہنے ہے احتر از کیا۔

مشہور مقولہ: '' اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے'' کی حقیقت نے فرماتے ہیں: اوریہی حقیقت اس مشہور ومعروف قول کی ہے کہ: '' اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے'' یعنی مسلمان گراہ فرقوں کے متعلق اصول تو یہی ہے کہ ان کی تکفیر سے احتر از کیا جائے 'لیکن اگر کوئی گراہ فرقہ اپنے مخصوص حالات اور حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر دین کے لئے ضر ررساں بن رہا ہے (تویقینا اس کو کا فرکہا جائے گا اور مسلمانوں کی گراہی سے بچایا جائے گا)

مصنف نورالله مرقده کی اس رساله کا تصنیف سے مقصد اور اس کی وضاحت:
....مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: ہم نے بھی اس رساله میں جہاں تک ممکن ہوا حتیاط ہے کام لیا ہے ، مگریہ واضح ہونا چاہئے کہ احتیاط کی بھی ایک حدہ (اس حدہ ہے جاوز کرنا خود ہے احتیاطی ہے) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلہ میں صرف ایک پہلو کوسا منے رکھ کراحتیاط برتنا ہے ، مگر دوسر سے پہلو سے وہ خود ہے احتیاطی میں مبتلا ہوجاتا ہے اور اسے پہ بھی نہیں چاتا ، ہم نے اس رسالہ میں صرف اللہ کے اس دین (کے اصول) کا اعلان کیا ہے ، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں ، اور ہر پہلو سے احتیاط کا جوحق تھا ، اس کو ادا کیا ہے ، (یعنی جس طرح کسی کلمہ گوکو کا فر کہنے سے احتیاط اور ہر پہلو سے احتیاط کا جوحق تھا ، اس کو ادا کیا ہے ، (یعنی جس طرح کسی کلمہ گوکو کا فر کہنے سے احتیاط

برتے کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین اور اصول دین کی حفاظت وصیانت میں بھی انتہائی احتیاط برتے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہوکہ سی کلمہ گوکو کفر سے بچانے کی کوشش میں ہم دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچا مین کہ یہ کھلی ہوئی مداہوت اور اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہے، ہماری نیت بالکل پاک وصاف ہے) جو بچھ ہم کہدر ہے ہیں، اللہ تعالی اس پر گواہ ہے، اور وہی ہرحال میں حمد وثنا کے سزاوار ہیں۔
دین کے محافظ علماء حق کا فریضہ : سفر ماتے ہیں: اسی کے ساتھ رسول اللہ سؤائیل کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چا ہئے، جس کو بیہ قی رحمہ اللہ نے این کے ساتھ رسول اللہ سؤائیل کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چا ہئے، جس کو بیہ قی رحمہ اللہ نے "درخل" میں روایت کیا ہے کہ حضور عیسہ بھا۔

یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین ." (منگؤة بحالدالمئللبقی جاس۳۱)
ترجمه:.....: میری امت میں برآنے والی نسل میں ایک ایس ثقه جماعت موجود رہے گی جواس وین کی حال ومحافظ ہوگی ، صدی تجاوز کرنے والے گراہوں کی تحریفوں کی تردید کرے گی ، اور باطل پرستوں کی وست بردے وین کو بچائے گی ، اور جا ہلوں کی تخ کی کرے گی۔' فرماتے ہیں : یہ مشکلو قرسالت اور لسان نبوت (منگؤنم) سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ، (جو ہماری میں پہترین ، راست گوئی اور دیانت واری کی ضانت ہیں ، اس لئے کہ ہم نے وہی فریضه ادا کیا ہو جس کی پیش گوئی رسول الله مؤین نے فرمائی ہے۔ اور بس ) ہمارے لئے تو الله کافی ووائی ہے، اور وہی ہمترین کارساز ہے۔۔ اور بس ) ہمارے لئے تو الله کافی ووائی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔۔

#### $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

<sup>• ....(</sup>۱) اردوتر جمہاوراس کی نشر واشاعت کا مقصد اواضح رہے کہ اس زمانہ میں بھی اصول وشرائع وین میں نت نی تا ویلیں اور تحریفی کر یہ کو یہ بن کو یہ فاتم بربان ہمنے وتاہ کرنے کی نا پاک کوشش پوری قوت کے ساتھ کی جارہ ہی ہے اور وہ '' پڑھے لکھے جابل'' جنہیں وین اور وین اور دین کو یہ فاتم بربان ہمن وین کی تعبیر کوا ہے ہاتھ میں لے کر اسلام کو' وین' کا نام لے کر منانے کی جدو جہد کررہ ہے ہیں ،اور تحریح و قتر رہے وزر اید عقائد واحکام شرعیہ میں آئے دان تی ہے نئی تا دیلیں اور تحریفیں کی جارہ تی ہی محرمات قطعیہ کو حلال کرنے اور ارکان دین کو کفر ورکرنے کی کوششیں ہور ہی ہیں ،اور اموما حکر ال طبقہ بھی چونکہ خود دین سے بے خبر ہے ،اس لئے اس کی طرف سے ان برکوئی پابند کی اور تحقیق نبید کردہ فریف کو اور کوئی پابند کی اور تحقیق نبید کی اور تحقیق کے نا کہ کردہ فریف کو اور یا طل پرستوں کی فریب کاریوں سے بچائے کے اس رسالہ کا اردوتر جمہ کیا جارہ ہے ،تا کہ علمیۃ آسلمین اس زمانہ کے طحدوں اور یا طل پرستوں کی فریب کاریوں سے واقف ہوجا کی ۔ الفہ تعالی اس معی کومقبول اور ہم سب کوا ہے اسلام ف کے تعشق قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کمیں اور وین کواس زمانہ کے فتوں سے تحفوظ رکھیں ۔ آمین! از مشر جم ۔

# كبارعلاء كى تصانيف ميں ہے اہم ترين ا قتباسات

كفريه عقائداوراقوال وافعال برسكوت جائز نبيس: المام زالي بين الفيالغرقه "كفريه عقائداوراقوال وافعال برسكوت جائز نبيس المام زالي بين الفيالة والفعال الفرقة المناسبة ا

"اس قتم کے تفرید آقوال اگر دین کے اسامی عقائد واصول ہے متعلق ہوں تو جو مخص بغیر کسی قطعی دلیل کے ان آیات وحدیث کے ظاہری معنی میں تغیر و تبدل کرے اس کا کا فرقر اردینا فرض ہے ، مثلا: جو مخص جسمانی حیات بعد الموت (مرکر دوبارہ جسمانی طور زندہ ہونے) کا انکار کرے ، مخض اپنے اوہام و خیالات اور ناقص فہم سے دور ہونے (اور سمجھ میں نہ آنے) کی وجہ ہے اور آخرت میں جسمانی عذاب کا منکر ہو اس کو کا فرکہنا یقینا فرض ہے۔"

ای" فیصل التفوقه" مین ش:۱۱ پرفرمات مین:

'' ہروہ شرقی عقیدہ یا تھم جوتوا تر سے ٹابت ہو،اوراس میں کسی تاویل کی مطلق تنجائش نہ ہو،اور نہ ہی اس کے خلاف کسی دلیل کے پائے جانے کا امکان ہو،اس کی مخالفت دین کی تھلی ہوئی تکذیب ہے (اور مخالفت کرنے والاقطعی کا فر ہے)۔''

ای کتاب کے ص: 2 ارفر ماتے ہیں:

''ایک اور اصول پرمتنبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حق کی مخالفت کرنے والا کسی نص قطعی کی مخالفت کرتا ہے کہ میں (منکر نہیں ہوں) مؤول ہوں ، مگرتا ویل ایسی نص قطعی کی مخالفت کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں (منکر نہیں ہوں) مؤول ہوں ، مگرتا ویل ایسی کرتا ہے جسے عربی زبان ہے کوئی لگا و نہیں ، نہ دور کا ، نہ پاس کا ، یہ مخالفت قطعا کفر ہے ، اور مخالفت کرنے والاجھوٹا اور کا فر ہے ، اگر چہوہ خود کوموؤل کہتا رہے۔''

رسول الله من الينظم اورتمام انبياء عليهم الصلوة والسلام كي شان ميس سب وشتم يا كستاخي كا

تعلم مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ہم حافظ ابن تیمیدگی کتاب' الصارم المعسلول علی شا
تم الموسول' کے چنداہم اقتباسات اس مسئلہ پر پیش کرتے ہیں کدانبیا علیہ مالسلام کی عیب چینی
اور ان کی تنقیص وتو ہین سراسر کفر، بلکہ سب سے بڑا کفر ہے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں اس
مسئلہ کو بورے استیعاب کے ساتھ بیان کیا ہے اور کتاب وسنت ،اجماع اور قیاس سے ماخوذ ولائل و
برا ہین سے کتاب کو بھر دیا ،اور بی ثابت کیا ہے کہ خودرسول اللہ سائٹیڈ کو تو اختیارتھا کہ چاہے سب وشتم

کرنے والے کو آل کردیں، چاہے معاف فرمادیں، چنا چے عہد نبوی میں دونوں قتم کے واقعات پائے گئے ہیں، لیکن امت پرشاتم رسول کو آل کرنا فرض ہے، باتی اس سے تو بہ کرانے یانہ کرانے ،اور دنیوی احکامات کے اعتبار سے اس کی تو بہ کے معتبر ومقبول ہونے یا نہ ہونے میں بے شک عاماء امت کا اختلاف ہے (لیکن اس کے کا فرہوجانے ہیں کوئی اختلاف نبیں، یہی پوری کتاب کا حاصل ہے) اختلاف ہیں جہاجے، 'الصارم المسلول' میں ص: ۹۵۔ ۱۹۸ پرفر ماتے ہیں:

" حرب نے "مسائل حرب" میں لیٹ بن الی سلیم کے واسط سے حصرت مجابد بھینیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت محرفاروق بڑائٹو کے ساسنے ایک شخص کواایا گیا، جس نے رسول اللہ سڑ تیا کہ جو شخص سب وشتم کیا تھا، حضرت محر بڑائٹونہ نے اس کوئل کردیا، اور اس کے بعد فرمان جاری کردیا: کہ جو شخص اللہ تعالی کی شان میں ، یا نہیا علیم مم السلام میں سے سی بھی نبی کی شان میں سب وشتم یا گستا خی کر سے اس کوئل کردو۔ "میٹ بھی بھی نہیں کہ مجابد بھینیہ نے مجھے حضرت ابن عباس ڈائٹو کی روایت بھی نقل کی کہ ابن عباس ڈائٹو کی روایت بھی نقل کی کہ ابن عباس ڈائٹو فرماتے ہیں: جس کسی مسلمان نے انہیاء میصم السلام میں کسی بھی نبی پر یا اللہ تعالیٰ پر سب وشتم کیا، اس نے رسول اللہ سڑ ٹیڈو کی گفتہ نہیا ور تعالیٰ بر سب وشتم کیا، اس نے رسول اللہ سڑ ٹیڈو کی مواجد کی اور اس کا یعنی اور تدا ہے تا کہ اور جس کسی غیر مسلم معاہد ( وی اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم کیا، یا اعلانہ کوئی گستا خی کی ، اس نے (ابنی اس فری کے رابن و مال کی سلامتی ہے ) عبد کوتو ڑدیا، لبذا اس کوئل کردو۔"

ای "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" میس ۲۸۳ پرحافظ این تیمید میسید فرماتے میں:

''(شائم رسول کے کفروار داد کی) چیٹی دلیل ہصحابہ لیٹیٹیٹنے اقوال اور نیصلے میں ، بیا توال شائم رسول کے قبل کے متعین ہونے کے بارے میں نص قطعی میں ،مثلا حضرت عمرِ فاروق بڑیٹؤ کا فرمان کہ:'' جوشخص اللہ تعالیٰ کی شان میں ، یا انبیاء میصم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم کرے اس کوتل کر ڈالو۔'' حضرت عمر فاروق بڑئؤ نے (اس قول میں) اس کےقل کو معین کردیا۔ مثلا ابن عباس بڑٹؤ کا فتو کی کہ:'' جس غیر مسلم معا ہر (زمی) نے عناذ اللہ تعالیٰ کی شان میں ، یا انبیا علیم السلام میں ہے کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم ، یا اعلانیہ گتا فتی کی ،اس نے خود عبد (امان) کوتو ڑ دیا ،لبذ ااس کوتل کردو۔' تو دیکھوا بن عباس بڑٹؤ نے ہراس مخص کوتل کردیۓ کا فتو کی متعین طور پردے دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب وشتم کرے ، یا مثلا حضرت ابو بکرصد بی بڑٹؤ کا فر مان جوانہوں دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب وشتم کرے ، یا مثلا حضرت ابو بکرصد بی بڑٹؤ کا فر مان جوانہوں نے مہا جرکواس عورت کے بارے میں لکھا تھا جس نے حضور مایٹا کی شان میں سب وشتم کیا تھا کہ:'' وگرتم خود پہلے فیصلہ نہ کر کچے ہوتے تو میں تم کواس عورت کے تل کردیۓ کا تھم دیتا ،اس لئے کہ انبیاء عکم السلام کی (شان میں گتا خی کرنے والے کی ) سزا عام سزاؤں کی ما نند نبیں ہوتی ،لبذا جو مسلمان اس جرم کاار تکا ب کرے وہ مرتہ ہے ،اور جوغیر مسلم معاہد (ذمی ) اس جرم کاار تکا ب کرے وہ عہدشکن اور محارب ہے (اس کی جائن و مال دونوں مباح ہیں)۔''

مصنف ہُنائیڈ حاشیہ میں فرماتے ہیں:'' زادالمعاد'' میں فتح مکہ کے احکام میں ،اوررسول اللہ کے فرامین میں بھی یہی حکم ذرکورہے۔

حافظ موصوف عليه الرحمة ص: ٢٣٣٣ پر فرماتے ہیں:

''پی معلوم ہوا کہ انبیاء میسے السلام کی شان میں سب وشتم اور گنتاخی تمام تر کفریات کا سرچشمہ اور تمام گمراہیوں کامنبع ہے،جیسا کہ انبیاء میسم السلام پرایمان وتصدیق دین وایمان کی تمام تر شاخوں کی جڑ، بنیا داور تمامتر مسائل ہدایت کامنبع ہے۔''

### کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گالیوں اور گستا خیوں کے قل کرنے

کا حکم :....دهزت مصنف بُیانینفر ماتے ہیں: شائم رسول مجھی سب وشتم کا پیطریقہ اختیار کرتا ہے کہ (
خودگالیاں دینے کے بجائے ) دوسر ہے خص کی دی ہوئی گالیوں کونٹل کرتا ہے، اور بی حض ایک فریب اور
دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا بچاؤ بھی کرلیتا ہے، اور سب وشتم کا خوب پرو پیگنڈ ا اور اشاعت بھی
کرلیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی پورا ہوجاتا ہے، بیدراصل چھپا ہوا کفر ہے، جو چھپا نہیں رہتا، بلکہ اس کی
سبقت لسانی اور قلبی زہرافشانیوں سے ظاہر ہوجاتا ہے، اور بیاس کے دل میں گھر کئے ہوئے روگ اور
در بینہ مرض ( کفرونفاق) کا نتیجہ ہوتا ہے، جواس کے دل وجگر اور سینہ وشکم سب کو تباہ کرڈ التا ہے۔

حافظ ابن تيميه بينية" الصارم المسلول "مين ص: ٢٢٥ پر فرماتے ہيں

" احا دیث رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عند الله مِنْ اللهِ اللهِ الله

حکیم عن ابیه عن جدہ والی مشہور و معروف روایت ، جس میں مروی ہے کہ اس کا بھائی (جو کا فر تھا) حضور ساتینہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ 'میر ہے پڑوی کس جرم کی یا داش میں پکڑے گئے ہیں ؟ '(اس گستا خاندا نداز بیان کو و کھی کی حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا ، تو اس پر بہتا ہے : '' لوگ کہتے ہیں تم اورول کوتو گراہی و بجراہی راور اور ظلم ) کو اختیار کرتے ہو۔ '' تو حضور طیعہ نے فر مایا: اگر میں ایسا کرنا ہوں گا تو اس کا خمیاز و خود مجھے بھگتا پڑے گا اختیار کرتے ہو۔ '' اور صحابہ سے فر مایا کہ: ''اس کے پڑوسیوں کو ربا کردو۔'' ابوداؤ و نے بہتد سے اس بہتان کونیل کرتا ہے، گردر حدیث کوروایت کیا ہے، تو دیکھئے کہ بظاہر تو پیشی کوئی ہانب سے اس بہتان کونیل کرتا ہے، گردر حقیقت اس کا مقصد خود آپ س ترفیف کی تو بین کرنا ، ان الفاظ ہے حضور س تینی کی دل آزاری کرنا اور ایدا کہ جی بینیانا ہے، (نے کہ کہنے والوں کی بہتان تراثی کی خبرو بنایا تر دید کرنا) غرض کسی کوگالیاں دینے کا بی بھی ایک و حسک ہے (عربی میں اس کو' تعریف '' کہتے ہیں، یعنی دوسروں پررکھ کربات کہنا) ۔'' منداحد'' کی ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواو پر قل مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: '' منداحد'' کی ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواو پر قل کے گئے ) ، دوسری روایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، ایک گئے ) ، دوسری روایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، والوں کی بیں ،

"انك تنهي عن الشر وتستحلي به ."

ترجمہ نہ....' آپ ملاقیام دوسروں کوتو شروفسا و ہے روکتے ہیں اور خود شروفسا دکوا ختیا رکرتے ہیں ، ( یعنی' غی'' کے بجائے' 'شر'' کا لفظ ہے )۔''

'' کنزالاعمال''میں ج: ۴مس ۲ مم پر (عن عب ) بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیروایت مذکور ہے، ''الصارم المسلول' میںص: ۵۲۷ پر حافظا تن تیمیہ جیلینفر ماتے ہیں:

'' بھارے مشائخ کا قول ہے کہ اللہ تعالی یارسول اللہ کی شان میں بطور تعریف سب وشتم کرنا بھی کفروار تداو ہے، اوراس کی سزابھی قتل ہے (جیسے صراحظ سب وشتم رسول کی سزافتل ہے۔'' مصنف ؒفر ماتے ہیں کہ ابن تیمیہ بہت نے دلائل وہرا ہین سے اس کوٹا بت کیا ہے، اور تعریف کی متعدد مثالیں بھی بیان کی ہیں، اورائیسے خفس کے ارتداد (وقل) پرانہوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

نیزص۵۵۹ پرفرماتے ہیں:

" اس ہے قبل ہم امام محمد کی تصریح نقل کر چکے بین کہ جوشخص رب العالمین کی شان میں بطور تعریف ہمی کی شان میں بطور تعریف ہمی کی گا ، جائے گا ، کا بیارسول گا ، یا کتاب کا اس طری ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جوشخص اللہ تعالی کا بیاس کے دین کا ، یارسول کا ، یا کتاب کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے گا ،خواہ صراحت ہو ،خواہ کنا بینۂ دونوں کا ایک ہی تھم ہے ( کہ اس کو کا فر

ومرتد قرار دیا جائے گا) یہی تھم'' تعریض' کا ہے۔''

مصنف ُ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ میں شد نے امام احمد میں ہیں کہ عدد مقامات پرنقل کیا ہے (ص:۵۲۷،۵۵۰،۵۳۷،۵۵۰) ہے (ص:۵۲۷،۵۲۷) مجبکہ بیات ہو گیا کہ ہرسب وشتم ،خواہ صراحتہ موہ یا کنا بینۂ ،موجب کفرونل ہے، الخ۔

اسی مسئلہ ہے متعلق حافظ ابن حجر بھی ہے۔'' فتح الباری'' میں ج:۲اص:۲۸ ہر فر ماتے ہیں: ''خطانی'' کہتے ہیں:اگر کسی شخص نے تعریصاً بھی کوئی گستاخی (اللّٰہ تعالی کی یااس کے کسی نبی کی شان میں ) کی ،تو میر ہے علم میں ایسے شخص کے قل کے واجب ہونے میں علاء کے اندر مطلق اختلاف نہیں ، جبکہ وہ مسلمان ہو۔''

قاضی عیاض بیشیشفاء میں فرماتے ہیں:

''ابن عمّاب کا قول ہے کہ ،قر آن وحدیث کی نصوص واجب قرار دیتی ہیں کہ جو محض حضور مایٹائیا ہے۔ کوذرابھی اذیت پہنچانے کا ،یاذرابھی آپ مگائی کی تو ہین وقد کیل کا قصد کرے ،صراحتہ ہو یا کنا پیٹر ، اس کوئل کردینا فرض ہے۔''

ای 'شفاء''اوراس کی شرح' ' نسیم الریاض' اللخفاجی میں ص: ۴۵۹ پر لکھاہے:

"الردوسرول كي طرف بيسب وشتم كرنے والے يربيالزام ثابت ہوجائے كه:

ا.......یگالیاں خودای مخص کی ساختہ پر داختہ ہیں ،اور (سزاے نیچنے کے لئے اس نے ) دوسروں کی طرف منسوب کردیا ہے۔

۲...... یا بیداس شخص کی عادت ہو کہ وہ بکثر ت ایسی گستا خانہ با تیں کہتا خود ہو،اور دعویٰ کرتا ہو کہ:'' میں دوسروں کا قول نقل کرتا ہوں۔''

۳۔۔۔۔۔۔ یاان گٹا خانہ ہرزہ سرائیوں کے وقت اس کی حالت سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسے بیہ با تیں اچھی گئی ہیں ،اور بیاس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔

همنوع نه جانتا ہو۔ ممنوع نه جانتا ہو۔

۵....... یاوہ اس جیسی گستا خانہ ہاتوں کو خاص طور پر یاد کرتا ہو(اور بیاس کامحبوب مشغلہ ہو)۔ ۲...... یاوہ ایسی ہاتوں کی تلاش دجستجو میں رہتا ہواور رسول اللّٰہ مُؤَیِّمِ کے متعلق کیے ہوئے'' ججوبیہ' اشعاراور سب دشتم کے قصہ عمو ماروایت کیا کرتا ہو۔

توان تمام صورتوں میں اس نقل کرنے والے کا وہی تھم ہے جوخود ہجوا ورسب وشتم کرنے والے کا

ہے کہاس پرمواخذہ کیا جائے گا،اور (جو اس جرم کی سزاہے،وہ دی جائے گی)اور دوسروں کی طرف منسوب کرنااس کے لئے مفیدنہ ہوگا،اورجلداز جلداس کوئل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔'' ای' شفاء''اوراس کی شرح میں ج: ۳۳ ص ۳۵۹ پر قاضی عیاض بھٹینے ماتے ہیں:

فصل! چھٹی صورت (سب وشتم رسول کی) یہ ہے کہ وہ (سب وشتم) کرنے والا ان گتا خانہ

ہاتوں کو دوسرول سے نقل کرے اور ان کی جانب منسوب کریے تو اس شخص کے انداز نقل اور گفتگو کے

قرائن کو دیکھا جائے گا، اور ان کے اعتبار سے تھم ہوگا ( یعنی اگر قرائن سے ٹابت ہو کہ دوسروں کا نام

لین محض اپنے بچاؤ کے لئے ہیں، یااس کوخو داس ہیں مزا آتا ہے، یابیاس کا محبوب مشغلہ ہے، تو اس کو

سب وشتم کا مجرم قرار دے کو ل کردیا جائے گا، اور اگر قرائن و تحقیق سے ٹابت ہو کہ واقعی بید دوسروں کا

بیان ہے، اور میخص محض نا پہند بدگی کی وجہ سے نقل کر دہا ہے تو قتل نہ کیا جائے گا، گرکسی اور مناسب سزا

یا تنبیہ پراکتھا ء کیا جائے گا)۔''

# ای شفاء میں لکھاہے:

'' مجمع علیہ امور کو بیان کرنے والے مصنفین میں سے بعض نے رسول اللّٰہ سُاتِیَا ہُم کی بھو میں کیے ہوئے اشعار کے روایت کرنے ، لکھنے ، پرھنے ، یا جہاں وہ اشعار ملیں ان کو بغیر مِثائے جھوڑ ویئے کی حرمت پرتمام مسلمانوں کا جماع نقل کیا ہے۔''

# نيز لکھتے ہيں:

"ابوعبیدہ قاسم بن سلام بینید نے کہا ہے کہ: "رسول اللہ سائی ہی جو میں کے ہوئے اشعار کا ایک مصرعہ بھی پڑھنا یا ادکرنا کفر ہے۔ "نیز قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بستی کا نام لینے کے بچائے جس کی جو میں اشعار کے گئے ہیں ،اس کا ہم وزن کو کی اسم بطور کنا یہ ذکر کیا ہے، لینے حضور منافیظ کی ذات گرامی کے علاوہ بھی کسی آپ کے ہم نام مخص کے تق میں کہے ہوئے جو یہ اشعار کواس کا نام لے کرذکر نہیں کیا، بلکہ نام کی جگہ کوئی اور ہم وزن اسم رکھ لیا ہے )۔ "

مرزا قادیانی علیه ماعلیه کی حضرت عیسلی علیها کی جناب میں کی ہوئی پرفریب تو ہین ویذ لیل اور گستا خیاں: مصنف فرمائے ہیں:

یعین قادیا نی جہاں کہیں اس کی تحریر میں حضرت عیسی ملینہ کا تذکرہ آتا ہےتو بیہ فصہ میں آگ گولہ اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے ،اور ان کی ذات گرامی پرِطرح طرح سے طعن وشنیع ،عیب چینی وعیب جو کی میں اس کاقلم بالکل بے لگام ہو جاتا ہے ،اور دل کھول کران کوگالیاں دیتا (اورا ہے دل ک بھڑاس نکالتا ہے)اوران کی ججواورتو ہین وتذلیل میں کوئی سریا قی نہیں جھوڑ تا ،اور پھریوری طرح دل کی بھڑ اس نکا لنے کے بعدا ہے بچاؤ کے لئے کوئی ہلکا ساکلمہ جومحسوں بھی نہ ہو ، کہہ جا تا ہے ،مثلا :'' عیسائیوں کے بیان کےمطابق''،مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیتمام تو بین وتذکیل میں نہیں کرر ہا ہوں، بلکہ خودعیسائی به کہتے ہیں ،اوران کی کتابوں میں بہلکھاہے ) حالانکہ سلسلہ بیان میں اپنی طرف ہے مثلا بیہ کہہ کر کہ:'' حق بیے ہے کہ عیسیٰ سیجے ہے کوئی معجز ہ ظاہر ہی نہیں ہوا،انہیں تو صرف مسمریز م آتا تھا'' ، یا بیہ کہ:''عیسیٰ کی بدشمتی ہے وہاں ایک حوض تھا،جس ہے لوگ یانی لاتے تھے''( گویا اس حوض نے ان كے معجز ه كى بول كھول دى ) ،اس تمام برز هسرائى كى تصديق وتا ئىدكرديتا ہے اوراس ير'' و الحق ان عیسی لم یصدر عنه معجز ہ '' کہہ کراپنی مبرتصدیق ثبت کردیتا ہے کہ میری بھی تحقیق یہی ہے۔ اس دسیسه کاری کے باوجوداس مردود کے پیرو کہتے ہیں کہ:''مرزانے حضرت عیسی ملینا کی شان میں کو ئی گستاخی نہیں کی ہے،انہوں نے تو عیسا ئیوں کی تر دیداوران پرالزام عا ئد کرنے کے لئے لکھا ہے،جو کیجھ لکھا ہے ،اورانہیں کی کتابوں ہے نقل کیا ہے'' ( اورنقل کفر کفر نباشد ) حالا نکہ دوسرے علمائے حق عیسائیت کی تر دید میں بحث کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ:''عیسائیوں کی تمام آسانی کتا ہیں محرف ہیں ،اس لئے کہان میں حضرت عیسیٰ مالی<sup>ن کے</sup> بارے میں ایسی ایسی با تیں لکھی ہیں جوعصمت نبوت کے منافی اور قطعا غلط ہیں۔''اس کے برعکس یہ ہے وین ، بدبخت بحث کوحضرت عیسیٰ علیلا کی ناکامی ونا مرا دی ہے شروع کرتا ہے ،اورخوب بڑھا چڑھا کراس کی اشاعت اور پروپیگنڈا کرتا ہے اوراس میں ا پناتمام زورقلم صرف کردیتا ہے ، یمی فریب کاری کا مرض اس کے مردود بیروں میں سرایت کر گیا ہے ،و و بھی حضرت عیسیٰ ملینہ کی ہجو میں مستقل کتا ہیں تصنیف کرتے ہیں ،اوران کوعیسا ئیوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں خوب خوب شاکع کرتے ہیں ،اوران کا مقصدصرف بیہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیلہ ک عظمت اور ان کے نزول کا اشتیاق وا تظار ،مسلما نوں کے دلوں ہے نکل جائے اور وہ ای گستا خ ، دریدہ دہن مردودکو( خداامعے وو جہاں میں رسوا کرے)عیسیٰی مان لیں ، حالا نکہ علمائے حق اس پرمتفق ہیں (جیسا کہ ندکورہ بالا اقتباسات ہے واضح ہے ) کہ انبیا ہیں مصلوٰۃ کی شان میں گستاخی و کے با کی اگر چہسب وشتم اور تو ہیں و تذکیل کی نیت سے نہ بھی ہو، تب بھی کفر وار تد او ہے،اورمومن کی شان *ـــة قطعاً بعيد ـــــد و اللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل*!

(الله تعالی ہی حق فرماتے ہیں اور وہی راہ حق پر چلاتے ہیں)



# قصيده

ازحضرت مصنف نورالله مرقده

دادوبيداده

الا يا عباد الله قوموا وقوموا

خطوباالمت ما لهن يدا ن

ترجمہ:.......''سنو!اے خداکے بندو کھڑے ہوجا ؤاوران فتنوں کا مقابلہ کروجودین پر چھاگئے ہیں ،اور عام دسترس سے باہر ہیں ۔'' 🇨

وقد كا د ينقض الهدئ ومنا ره

وزحزح خير ما لذاك تدا ن

ترجمہ:.......''اورقریب ہے کہ (ان فتنوں کے حملوں ہے ) قصر مدایت اوراس کی روشنی کا منار و منہدم ہوجائے ،اورخیر (وصلاح) کی بنیادیں ہل جا ئیں ،جس کا پھرکوئی تدارک بھی نہ ہو''۔

يسب رسول من اوليٰ العزم فيكم

فكا دالسماك والارض تنفطران

ترجمہ:......ایک جلیل القدر نبی (عیسیٰ علیہ السلام ) کوتہہارے ساسنے گالیاں دی جارہی ہیں (اورتم ٹس ہے مسنہیں ہوتے ) قریب ہے کہ(قبرالٰہی ہے ) آسان وزمین بھٹ پڑیں''۔

وطهره من اهل كفر وليه

وابقى لنا ر بعض كفر اما نى

ترجمہ:.....عالانکہ اس نبی کے مولی جل شانہ نے اس کو ( دشمنوں اور منکروں کے اتہامات سے ) پاک کردیا ہے ،اور صرف ہوا پرستوں کی آرزوؤں کا کفر ،جہنم کے لئے چھوڑ دیا ہے ( کہ دہ نبی اور شیح موقود بننے کی ہوں کی بدولت میں جہنم رسید ہوں۔''

وحا رب رب قوم ربهم ونبيه

فقوموا لنصر اللَّه اذ هو دان

ترجمہ:.....اور (تم میں کی بی ) ایک قوم (مرزائیوں ) نے اپنے رب اور اس کے نبی ہے جنگ

امام العصر معزت مصنف بهيئة في اس قصيد \_ كانام صدع النقاب عن جساسة الفنجاب "ركمات-

ى .....لغت مين "زحزح" كازى بھى منقول ہے۔ € ، ب قاموس ميں" سا" بغير د بمز و كواسم جنس بتلايا گئيا ہے۔

چھیٹررکھی ہے، پس (اے خدا پرستو!)تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کرکے کھڑے ہوجاؤ کہ وہ اللہ کی مدو بہت قریب ہے(صرف تمہارے کھڑے ہونے کی دیرہے)۔''

## وقد عيل صبري في انتها ك حدوده

فهل ثم داع مجيب اذاني

ترجمہ:........... مدود اللہ کی بے حرمتی ہوئے دلیکھ کرصبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، پس اے قوم (ہے ہم) میں کوئی حمایت دین کے لئے دعوت دینے والا ، یامیری وعوت پر لبیک کہنے والا؟''

واذعز خطب جئت مستصر خابكم

فهل ثم غوث یا لقوم یدانی

ترجمہ:........'' جب مصیبت انتہا کو پہنچ چکی تب میں تم ہے مدد ما نگنے آیا ہوں، پس اے میری قوم اِ ہے تم میں کوئی فریا درس جومیرے قریب آئے (اور ساتھ دے ) ۔''

لعمزى لقد نبهت من كا ن نا ئما

واسمعت من كا نت له اذنا ن

ترجمہ:.......... وقتم ہے ڈندگی کی بخدا میں سوتے ہوؤں کو جگار ہا ہوں ،اور جن کے کان ہیں ان کو بیہ " '' در دبھری داستان'' سنار ہا ہول۔'''

ونا ديت قوما في فريضة ربهم

فهل من نصير لي من اهل زما ن

دعوا كل امر واستقيمو الما دهي

وقد عا د فرض العين عند عيا ن

فشا نئي شا ن الانبيا ء مكفر

امن شك قل هذا لاول ثان

ترجمہ ........ 'اس لئے کہا نبیا علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا قطعاً کا فرہے ،اوروہ جو اس میں شک کرے وہ اس پہلے کا فر کا بھائی دوسرا کا فرہے (یعنی وہ بھی کا فرہے۔''

> ولیس مدا را فیه تبدیل ملة وتحبط اعمال البذی مجا نی

ترجمہ: ......... 'اس تکفیر کامدار تبدیل ند بب کے ارادے پرنہیں ہے، اس لئے کہ (انبیا علیہم السلام میں ہے )ایک کو گالیاں دینے والے کے تمام اعمال وافعال کو اس کفریہ بکواس ( گالیاں ) باطل کردیتی ہے۔''

# افي ذكره عيسي يطيش لسا نه ولا يبصر المرمي من الخيما ن

ترجمہ:........... کیاحصرت عیسی مالیا کے تذکرہ میں بی اس کی زبان (بے نگام اور) آپ ہے باہر ہو جاتی ہے( اورابیااندھا ہوجا تا ہے کہ نشان تیر (بدف)اورا پے موقوف میں تمیز نہیں کرسکتا (اورجاو بے جاطعن وشنیع کے تیرچلا نااور پچر برسانا شروع کردیتا ہے، جیا ہے ان کا نشانہ خود ہی بن جائے )۔''

> واكفر منه من تنبأ كا ذبا وكان انتهت ما امكنت بمكان

تر جمہ:....''اس (شاتم رسول ) ہے بھی بڑھ کر کا فروہ جھوٹا ہے جو (خود کو نبی کہتا اور ) نبوت کا دعوی کرتا ہے حالانکہ نبوت اپنے مقام پر پہنچ کر ( یعنی خاتم الانبیاء علیمہالسلام پر )ختم ہو چکی ہے۔''

ومن ذب عنه او تا ول قوله

يكفر قطعا ليس فيه توا ني

تر جمہ:......."اور جوکوئی اس (مدعی نبوت) کی طرفداری کرے، یااس کے قول (دعوی) کی کوئی تا ویل کرے، وہ بھی قطعا کا فرہے،اس (تھم) میں کوئی تو قف یا تر دونہیں ( کیا جاسکتا)۔"

كاني بكم قد قلتموا لم كفره

فها كم نقولاجليت لمعا ن

ترجمہ:.....گویاتم (بزبان حال میراً گریبان پکڑ کر) مجھ سے بیکہدر ہے ہو کہ بیکا فرکیوں ہے؟ لو میں تمہارے سامنے ایسے اقوال (دلائل) پیش کرتا ہوں جوآ تکھوں والوں کے لئے روثن کی طرت واضح ہیں''۔

فما قو لكم فيمن حمامثل ذ لكم

مسليمة الكذاب اهل هوا ن

ترجمہ:......(اگرتم اس کی ایسے ہی حمایت پر تلے ہوئے ہو) تو تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہوئے ہوں اس کی رائے ہوئے ہوں کی جمایت (اور تا رائے ہوئے میں اس طرت کی حمایت (اور تا ویلیں) کرے جیسی تم اس کے حق میں کرتے ہو۔''

فقا ل له التا ويل او قال لم يكن نبيا هو المهدى ليس بجا ن ترجمہ ....... چناچہ کے کہ مسلیمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی تاویل (ہوسکتی) ہے۔ یا کے کہ مسلیمہ نبی تو نہیں ، وہ تو مہدی تھا (اس لئے )وہ مجرم اور ( دعوی نبوت کا مرتکب ) نہیں ہے )۔''

# وهل ثم فرق يستطيع مكا بر

وحيث ادعىٰ فليأتنا ببيان

ترجمہ:......... ''اور کیا کوئی زبردی کرنے والا منہ زوران دونوں میں فرق کرسکتا ہے ،اورا گر کوئی فرق کا دعوی کرے تو ہمارے سامنے ثبوت پیش کرے۔''

وكا ن على احدا ثه وجه كفره

تنبّأه مشهور کل مکان

ترجمه:............. خالانکه ہرزمانه میں مسلیمه کذاب کی تکفیر کا موجب (متفقه طور پر)اس کا دعویٰ نبوت ہی مشہور ومعروف رہاہے، باوجود یکه مسلیمه میں اور بہت سی مفتریات بھی موجود تھے۔''

كذا في احا ديث النبي وبعده

تواتر فيما دانه الثقلا ن

ترجمہ:......نبی علیقائیلا کی احادیث ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ( کیمسلیمہ کے کفر کا موجب نبوت کا دعوی ہے ) آپ سُٹائیٹیز ( کی وفات ) کے بعداس تو اتر سے بھی یہی ثابت ہے جس کوجن وانس حجت مانتے ہیں۔''

فا ن لم يكن اوقد وحو ه لكفره

فاسيرها دعوا ه تلك كما ني

ترجمہ:.....مسلیمہ کے گفر کے اور اسباب تھے یا نہ تھے، کیکن اب تو تمام ( دنیا کے نز دیک ) اس کے گفر کی وجہ'' مانی'' کی طرح اس دعوی نبوت ہی ہے ( یعنی جیسے دنیا مانتی ہے کہ ایران کے مانی کے کفر کا سبب دعوی نبوت ہے، ایسے ہی مسلیمہ کذاب کے گفر کا سبب بھی اس کا دعویٰ نبوت ہے ) ۔''

واول اجماع تحقّ عندنا

لفیه با کفا ر وسبی عوا نی

ترجمہ:.......''اور ہماری پخفیق کے مطابق امت کا سب سے پہلا اجماع مسلیمہ کذاب کی تکفیر پر اوراس کے (قبیلے کے )قیدیوں (عورتوں اور بچوں ) کوقیدی غلام بنانے پرمنعقد ہوا ہے۔''

وكا ن مقرا بالنبو ة معلنا

لخير الورئ في قوله واذا ن

ترجمہ:......' حالانکہ مسلیمہ بھی نبی خیرالبشر ملیلہ پہلا گئی نبوت کامعتر ف تھا ،اور آپ کے نبی ہونے کا اپنی عام گفتگو میں اقر اراوراذان میں اعلان بھی کرتا تھا (اس کے باوجوداس کو کا فرکہا گیا )۔''

#### وما قولكم في العيسوية اوّلو ا

#### رسولا لا ميين خير كبّا ن

ترجمہ:..... 'اور پھر''عیسوی' فرقہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے، جو بیتا ویل کرتے ہیں کہ خیرا لکا نئات محمد رسول اللہ تو ضرور ہیں، مگر صرف عربوں کے لئے ہیں (ہمارے اور تمام دنیا کے لئے نہیں ہیں)۔''

#### وهل ثم ما لا فيه تاويل ملحد

ومن حجر التاويل رمي لسان

تر جمہ:..... ''اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی عقیدہ باطل ہے جس کی کسی ملحد نے تا ویل نہ کی ہو؟ اور تا ویل کی زبان درازی کوکون وکسکتان؟ (اورمئودل کی زبان لوکون بند کرسکتاہے )۔''

# وهل في ضروريا ت دين تاوُّل

بتحريفها الا ككفر عيان

تر جمہ:......''اور کیاضرور ریات دین میں ایس تاویل جوتح بیف کے مرادف ہو، کھلے ہوئے کفر کی ما نزمیں ہے؟''

# ومن لم يكفر منكريها فانه

يجر له الانكار يستويان

ترجمہ:.....'اور (یادرکھو) کہ جوکوئی ضروریات دین کے منگرکوکا فرنہ کیے، وہ اس انکارکوخو داسے سرلیت ہے،اوربغیرکسی فرق وامتیاز کےخود کا فرہے، (کسی کا فرکوکا فرنہ کہنا،خود کفرہے)۔'

#### وما الدين الا بيعته معتوية

وما هو كالانسا ب في السريان

#### فانهم لا يكذبو نك قاتلها ٥

ولكن باآيا ت مآل معاني

ترجمہ ...... (اگریقین نہ آئے تو) آیت: ''فانھم لا یکذ ہونك ''پڑھلو ( دیکھو ) خقائق ومعانی كا مدار آیت الہیہ پر ہے، ج (یعنی جوآیت الہیہ كا انكار كرے وہ كا فرہے، اگر چہوہ براہ راست نی کوجھوٹا بھی کے،جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ:اب نی اوہ بھھ کوتو جھوٹ کی جا نب منسوب نہیں کرتے (بعنی جھوٹائیں کہتے )لیکن پہ ظالم ،اللّہ کی آیات (واحکام) کا انکار کرتے ہیں ،(اس لئے کا فراور جہنمی ہیں)۔'واضح ہو کہ پیشعراس قرائت ہبنی ہے جس میں' یکذ ہوان' آیا ہے، جو'اکذبہ نسبہ المی الکذب''نے ماخوذ ہے)''

# تنبا ان لا يمتر ى ببطا لة

كحجام ساباط صريع غوان

ترجمہ:..... 'اس حسین نا زنینوں کے ولداوہ قادیانی نے نبوت کا دعوی صرف اس لئے کیا ہے کہ (اس کی عشق و مجت کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر۔

اس کے متعلق بے کاری کوشہدنہ کیا جائے ، جیسے ساباط کا حجام (کہ وہ بے کاری کے الزام سے بیخ کے لئے اپنی ماں کی حجامت بنانے بیٹے جایا کرتا تھا کہ اسے کوئی ہے کارنہ کیے ، یعنی اس قادیا نی مرزا نے صرف اپنی بدکار ہوں پر پرووڈ النے کے لئے نبوت کا دعوی کیا تھا ،اس لئے کہ نبی کومعصوم سمجھا جاتا ہے ، کہ لوگ اس کوبھی معصوم سمجھا کہ اتا ہے ، کہ لوگ اس کوبھی معصوم سمجھ کراس کی بدکار ہوں سے درگز کریں ' بدکار' نہ کہیں جیسے شہر سباط کے ایک حجام کی عادت تھی کہ جب کوئی گا مک نہ ہوتا تو چورا ہے پر اپنی ماں بی کی حجامت بنانے بیٹے جاتا تھا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ بے کار بیٹھار ہتا ہے ،اس کے پاس کوئی گا مک نہیں آتا ،اناڑی ہے ) ۔' '

# ومعجزه منكوحة فلكيَّة

يصا دفها في رقية الكروا ن

ترجمہ:..... 'چنا چداس منکوحہ آسانی کو اپنام جزہ قرار دیا کہ سی طرت اس' کروال 'کے منتر ہے اسے دام کرلے،

(بیعن جس طرح عرب کے لوگ کونی اطوق سحوی اطرق سحوی ان النعامة فی القوی "کوی ان النعامة فی القوی "کامنتر پڑھ کرآسانی ہے شکار کر لیتے تھے، اسی طرح بوالہوس مرزا قادیانی نے محدی بیگم کومنکوحہ آسا
نی اور اپنی نبوت کا معجز ہ قرار دے کراپنے دام ہوس میں گرفتار کرنا چاہا، کین واحسر تا! کہ وہ نیک بیسی اور اس کے والدین اس دام فریب میں بھی نہ آئے اور آخر مرز العین اس کے وصال کی حسرت دل میں بی لے کرجہنم رسید ہوا)"

ومَّنَى له الشيطان فيها بوحيه رفاء ووصلا خطبة وتها نى ترجمہ:....(ادهر)شیطان نے بھی اس کواپنی شیطانی دحی سے خوب خوب آ سائش نامہ و پیغام، وصل وصال بتبنيت ومبارك بادى آرزؤول كاسبر باغ دكهاياتها

۔ ( یعنی محمدی بیگم ہے نکا ٹ کے باب میں بہت تی وحییں بھی اس پر نا زل ہو کی تعمیس بگر و و سب وچیں شیطانی تھیں ،اس لئے جھوٹی تکلیں اورایڑی چوٹی کا زور لگا لینے کے باو جود نکاح نہ ہو۔ کا )۔''

#### يهم با مر العيش لو يستطيعه

وقد حيل بين العير والنزوان

تر جمہ:....'اس کا واصد مقصد عیش کوشی اور ہول رانی تھا ،اگر اس کا بیہ مقصد پورا ہو جاتا ،گر ہوا ہے کہ حما روشش کو جفتی ہے روک دیا گیا ، (یعنی محمد ی بیگم نے اس قادیا نی مرز اکی بیوک بٹ ہے انکار کر ک اس کی ہوس رانی کی آرز وؤں پریانی بھیر دیا )۔''

ففضحه رب السماء بحوله

وقو ته والله فيه كفا ني

ترجمہ:..... ''اوراس تدبیر ہے رب العالمین نے اس جھوٹی مدمی نبوت کواپنی طاقت وقد رت ہے۔ خوب خوب رسوا کیا ،اوراس فرض ہے جمیں سبکدوش کردیا

( یعنی ہمیں اس کوجھوٹا ٹابت کرنے کی زحت سے بچایا ،خوداس کی زبان ہے۔ اس کی پیش گو یوں ہے ہی اے جھوٹا ٹابت کردیا )۔''

## وكان ادعى وحياسننين عديدة

فجاء يحاكي فعلة الظربان

ترجمہ:......:' یے جھوٹا (ای طرح) چندسال تک وحی تا زل ہونے کا دعویٰ کرتار ہااورا یک بد بودار جا نور کی طرح اپنی بد بو( یعنی جھوٹی وحی ) ہے مسلمانوں کا دیا غربریثان کرتار ہا( ظربان ایک ہد بودار جانور ہے، بلی کے مشابہ )''

ودلاه شيطاناه في ذاك برهة

ولم يدر شيطا نا ن لا يقيا ن

ترجمہ:.....اوراس کے دونوں شیطانوں نے عرصہ درازتک اس فرایب اور دھوکہ میں اس کولٹکا ئے رکھا کہ بیوتی ہے، مگراس بے وقوف کو پتہ نہ تھا کہ اتنی عظیم ممراہی کو پھیلانے کے لئے دوشیطان کافی نہیں ہو بکتے (بیدونوں شیطان خلیفہ نورالدین اور حکیم احمد حسن امروہ می مرز اکی وحیوں کے مصنف تیں )۔''

> واخرا وهذا بذريته يرى فهلا عرى اصل النبوة ذان

تر جمہ:.....ید دونوں شیطان خودتو پس پر دہ رہے اور مرز اادراس کی ذریت کوآ گے کردیا ( اور نبوت کا وعویٰ کرا دیا ) ،اگر ہمت تھی تو بید دونوں خود مدعی نبوت بن کر کیوں سامنے ندآ ہے؟''

#### وانهم لما لم يمت بشروط

رجو عا الى الحق ادعى برها ن

ترجمہ ......اور جب عیسانی پادری'' آتھم''مرزاکی پیش گوئی کےمطابق ندمرا تواس کے متعلق ''حق کی جانب رجوع کر لینے'' کی بازی لگادی ، یعنی کہنے لگا کہ میں شرط لگا تا ہوں کہ آتھم نے حق کو یعنی میری نبوت کو مان لیا ہے ، اس لئے نہیں مراہے )۔''

#### وسماه ايضا مرة بسقوطه

لهاوية هل ذان يجتمعان

ترجمہ:.....طالانکہ ایک مرتبہ اس کے جہنم میں گرنے کا نام بھی لیے چکا تھا، (اور جہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرچکا تھا) کیا بیدونوں متضاد پیش گوئیاں جمع ہوسکتی ہیں؟

( یعنی ایک طرف اس کے کا فراورجہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے حق کو مان لینے اور اپنی نبوت پرائیان لے آنے کی وجہ سے موت سے بیخے کی خبر دیتا ہے، بالفاظ دیگر آتھم ایک پیش گوئی کے مطابق کا فراورجہنمی ہے، اور دوسری پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور نا جی میں ہے اور نا جی میں کے لئے یقنینا ان دونوں میں سے ایک پیش گوئی ضرورجھوٹی ہے، بچ کہا ہے کسی نے کہ: ''حجھوٹ کے یاوُن نہیں ہوتے'')۔''

## ويوجد في الوقت المعاني للغلي'

اذا خانه است لم يطق لضما ن

ترجمہ ...... 'اورتو اور فی الوقت کے عنی ازخودگھڑ دیتا ہے، اور جب بنچے ہے زمین سر کے لگتی ہے، ( اور غلطی کھلتی ہے ) تو اس کا بارنہیں اٹھا سکتا ( یعنی جب غلطی کیڑی جاتی ہے تو جواب نہیں دے سکتا )۔''

يحض بافواه الشياطين حيقة

ويصرفهم عن صوب فهم مباني

ترجمہ:....:' (غرض) شیطا نو ل یعنی مریدوں کی زبان ہے مکر وفریب ( نے معنی الفاظ کی ) گند احیمالتار ہلاوران کو(لفظوں کی الٹ پھیرمیں رکھ کر ) حقائق کو بجھنے کی جانب متوجہ نہ ہوئے دیا۔''

فعلل اذنا ب له النا س ان في

**حدیبی**ۃ مانحوہا یویان ترجمہ:....."تواس کے دم چھلے(مرزائیوں) نے اوگوں کواس طرح بہادیا( اور بہریجایا) کہ( دیکھو) حدیبیبیمں رسول الله من ﷺ کوای طرح وو (متضاد)خواب دکھلائے گئے ہیں،

(بینی مرزاادراس کی امت ،آگھم کے خواب پوراند ہونے پرلوگوں کے اعتراضات کا یہ جواب دیے ہیں کہ دیکھورسول اللہ منظیماً نے بھی حدید کے سال ۲ھ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ سالیا ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے ،مگر آپ سالیا کے ہمراہ باطمینان تمام مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے ،مگر آپ سالیمائی کا وہ خواب پورانہ ہونا ہوا ،اور آپ منظیمان بغیر عمرہ کئے حدید ہیں ہونا گئے ،لہذا خواب کا پورانہ ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے ،حضرت مصنف میں ہوئے اگلے شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں )۔''

# ارؤيا حكاها خاتم الرسل مرسل

#### ولم يك منحا السير يلتبسان

ترجمہ:.... کیاوہ خواب جوفر ستادہ الہی خاتم الانبیاء ٹاٹیڈ نے بیان فرمایا (اور واقعات) کی رق ر
اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیاوہ خواب اور واقعی ایک دوسرے سے مکتبس (اور مشتبہ) ہوگے؟
(یعنی کیا وہ خواب پورانہیں ہوا، اور الگے سال کے میں آپ ٹاٹیڈ نے نمام مسلمانوں نے باطمینان تمام عمرہ نہیں کیا؟ بیلوگوں کی غلط نہی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی سال اسے عمرہ ہوگا، حالا تکہ خواب میں اس کی تصریح نہ تھی اور نہ ہی حضور مٹائیڈ نم نے بیفر مایا تھا کہ اسی سال بیخواب پورا ہوگا، (اجعت سیجے سیحے بخاری ج: ایس: ۱۳۸۰) چنا چہ اللہ تعالی نے سلح حد بیبیہ کے موقع پر ہی اس غلط نہی کودور کرنے کے لئے فہ کورہ ذیل آیات سورۃ فتح میں نازل فرمائیں۔''

لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ الله امِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ. (الْتَحَيَّمَ)

ترجمہ:....بشک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بالکل برحق سچاخواب دکھایا ہے، ہم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرورامن اورامان کے ساتھ داخل ہوگے (اور عمر ہ کروگے، عمرہ سے فارغ ہوکر) کچھ لوگ اینے سرمنڈ ائیں گے، اور سجھ بال کتروائیں گے، اور شخصیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔''

## وما قد حكا ه الواقدي فلم يرد

ترتب سيرا وبداء اوان

ترجمہ:......اور واقدی نے جو (سیرت) میں بیان کیا ہے اس کا مقصد واقعات کی ترتیب یا ابتداء وقت (عمرہ) کو بیان کرنانہیں ہے۔

حكى من امور لا ترتب بينها

قد اتفقت في المبين من جريان

ترجمہ .....واقدی نے توبلاتر تیب جوامور (واقعات )اس سال پیش آئے تھے ان کو بلاتر تیب شار

كراديا ب،اوريخواب آب مؤتوع في يقينان سال ٢ هيس ديكها تفا

#### واو ضحه الصديق فيما روى لنا

اصح كتاب في الحابيث مثاني

ترجمہ: ؛ .....اور حضرت ابو بکر صدیق جن فن نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں واضح کردیا ،جس کو حدیث کی''اصح الکتب بعد کتاب اللہ'' یعنی''صحح بخاری''میں نے :اص: ۳۸۰ پرروایت کیا ہے''

#### رجاء وقصد ليس اخبا رغيبه

#### على ظاهر الاسباب يعتمدا ن

ترجمہ:....... اس خواب کا منشا تو در حقیقت ایک اُمیداور طاہری اسباب کی بناء پر قصد کا اظہار تھانہ کہ غیب کی خبر وینا اور چیش کوئی کرنا ، (اس کے برعکس مرزانے تو بطور تحدی چیلنج کیا تھا کہ آتھم اس سال ضرور مرجائے گا ، کیونکہ بیخواب مجھے دکھایا گیا ہے للبندا اس چیش کوئی کورسول الله سائق کے خواب ہے۔''
خواب برقیاس کرنا ممافت ہے ، بیدوسراجواب ہے۔''

#### وما ذاب في العمر الطويل له فذا

هجا ء خيا ر الخلق غب لعا ن

ترجمہ:.... 'اوراس متنبی قادیان کی زبان وقلم سے عمر دراز میں جو کچھظہور میں آیا ہے، وہ بیہ ب بعن طعن کے بعد خداکی بہترین محلوق (انبیاء کیمم السلام) کی بجواور برگوئی کرتا۔ '

تفكه في عرض النبيين كافر

عبل زنيم كا ن حق مهان

ترجمه:...... انبیاعلیهم السلام کی حرمت وعظمت کا ایک بدزبان، بدنسب، رسوائے زمانہ کا فر نے خوب خوب نداق اڑا یا ہے۔''

#### يلذ له بسط لمطاعن فيهم

ويجعل نقلا عن لسا ن فلا ن

ترجمہ:...... 'انبیاعلیم السلام پرطعن وشنع کرنے میں اسے خوب مزا آتا ہے (اور کھفیرے بچنے کے ۔لئے ) ایرے غیرے کا بیان بنادیتا ہے کہ فلال یوں کہتا ہے فلال یوں)۔''

# يصوغ اصطلاحا الاهذامسيحكم

#### كما سب امه هكذا اخوان

ترجمه:..... اصطلاح ً عزت به رخوب گالیال و به مرکبتا ہے که ( اب میسائیو! ) یہ ہے تمہاراً میں! بالکل ایسے جیسے دوفقی بھائی ایک دوسرے کو مال کی گالیال ویں

(حالانکه دونوں کی مال ایب ہے،اس لئے گویا ہرایک اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے،اس طرح عیسیٰ ملیّظ جیسے نیسا نیوں کے نبی میں ،ایسے ہی مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں ،اس لئے میسا نیوں کے''عیسیٰ''کوگالیاں دینا قرآن کے''عیسی'' کوگالیاں دینے کے مرادف اور کفر ہے )۔''

#### قدرد في القر آن انوا ع كفر هم

فهل غض من عيسى المسيح بشان

ترجمه نهه المعنان المان المان المان المان المان المان المان الموقع من كفريات كي ترويد آ في ہے الكين كيا مجال جواس ترويد ميں ميسى (سيئر) في ذرائجي كسرشان ہوئي ہو،

' معلوم ہوا کہ حضرت عیسی سیائی کی سرشان کئے بغیر بھی برشم کے کفریات کی تر دید کی جاسکتی ہے ،اور مرزائے قادیان کاریصرف' بہانہ'' ہے،وووراصل ان کوگالیاں دینااوران کی تو بین و تذکیل کرنا جیا ہتا ہے، تاکہا ہے'' معیسیٰ' ،و نے کے لئے راہ ہموار کرے )۔''

#### وهذا كمن وافي عدوا يسبه

بجمع اشد السب من شنأن

ترجمہ:.....!'اوراس کا انداز تو ایہ ہیکہ جیسے کس کا دیٹمن سامنے آجائے اور وہ شدت نیظ وغضب ک وجہ سے برسرعام اے بے تحاشہ گالیال ویناشرو کا کردے۔''

## قصيره رويا وقال باخر

اذ انفتحت عيني من الخفقان

تر جمہ:.....''اور (جی بھر کے گالیاں و نے کے بعد ) پھراس کوخواب بتادےاورآ خرمیں کہددے کہ: '' پھراجا تک شدت اضطراب ہے میری آنکھ کل کی'' ( کہ بیتو میں خواب کا حال بیان کرر ہاتھا )۔''

#### وقد يجعله التحقيق ذالك عنده

اذا ما خلا جو كمثل جبان

ترجمہ :..... اور ہزولوں کی طرح جب میدان خالی پائے تو اس کواپی ذاتی تحقیق بنادے ( کہ میرے نزد یک بھی یہی حق ہے کئیسی سے ایسے اورا یسے تھے ) ۔''

#### وينفث في اثناء ذلك كفره

## ويعرب في عيسلي بما هو شائي

ترجمہ:..... (غرض) اس صورت میں بیضبیث (عیسائیوں کی تر دید کے نام سے )خوب کفریات بکتا ہے، اور (اپنی مجمر اس نکالتا ہے اور ) حضرت عیسی اللیظا کے حق میں؟ معاندانہ عیب جوئی اور بدگوئی کرتا ہے۔''

# وكا ن هنا شئي لتحريف"عهدهم"

#### فصيره حقا لخبث جنان

ترجمہ:....'' حالانکہ واقعہ صرف میہ ہے کہ'' عہد قدیم'' (تو رات) اور'' عہد جدید'' (انجیل) میں تحریف ہوجانے کی وجہ ہے حضرت عیسی ملیّظ کی شان کے خلاف بچھ باتیں پائی جاتی تھیں، کیکن اس بدیاطن نے اپنی خباشت باطنی کی بناپرانہی کوخق قرار دے دیا۔''

#### وقد اخذوا في ما لك بن نويرة

#### "بصاحبكم" للمصطفى كا داني

تر جمہ:....'' حالانکہ صحابہ کرام رضوان النّدعلیہم نے تو ما لک بن نویرہ کورسول اللّٰہ سَائِیْزِم کی شان میں'' صاحبہ تکم '' کے عامیانہ کلمہ کو گستاخی قرار دے کر ( تو ہین نبوی کا ) مجرم قرار دے دیا تھاا ورقریب تھا کہل کردیں ۔''

# وقصة دباء رأى القتل عندها

# ابو يوسف القاضى ولات اوان

ترجمہ:.......' اور قاضی ابو یوسف جیسے نے '' کدو کے قصے' میں ( گستا خانہ انداز میں )'' میں تو پیند نہیں کرتا'' کے الفاظ کو نبی علیم پہلیم کی تو ہین قرار دے کرقائل کوئل کردینے کا تھم دے دیا تھا 'لیکن پیدوہ زمانۂ ہیں ہے ( کہ آج ہم شاتم رسول کوئل کرسکیں )۔''

## وقد اعملت حكم الشريعةفيهم

# حكومة عدل للامير امان

ترجمہ:.....''اور شاہ افغانستان امیرا مان اللہ خان کی عادلا نہ حکومت نے تو شریعت کے اس حکم پر عمل بھی کیاتھا ( کہ انہوں نے شاتم رسول مرزائی کوئل کر دیا )۔''

## تحطم في جمع الحطام ونيلها

#### وبسط المني في حا صلات مجاني

ترجمہ:....''اور بیرقادیانی ملعون تو ساری عمر دنیا کا مال وزرجمع اوراندوخنهٔ کرنے میں اور ،مفت کے چندوں کی رقموں کو ہنورنے کی آرز وؤں کو دراز تر کرنے میں سرگر دال رہا، یہاں تک کہ بوڑ ھاہو گیا۔''

# وكل صنيع او دها ۽ فعنده لنيل المني با طود والدورا ن

ترجمہ ......''اور جوبھی چالا کی اور مکاری ، جوڑتو ژکر کے اپنی آرز وؤں کو پورا کرنے میں (ممکن ہو علق ہے )وہ اس تعین کے ہاں موجودتھی ''

اهذا مسیح او مثیل مسیحنا

تسر بل سربا لا من القطرا ن

ترجمہ:......'' کیا یہی''مسیع''یا''مثل سے'' ہے؟ جس نے قطران ( گندھک کے تیل کا )جہنمی لباس پہن رکھا ہے؟''

وكا ن على ما قال ماجو ج اصله

وصا رمسيحا فا عتبر بقرا ن

ترجمہ .....'' وہ تو ( درحقیقت ) اپنے قول کے مطابق یا جوج یا جوج کی نسل میں ہے تھا، تر تی کر کے مسیح بن گیا ، پس اس ( یا جوج و سیح ) کے قران ( اتصال ) ہے لوگو! عبرت حاصل کرو۔''

نعم جاء في الدجال اطلاقه كذا

فقد ادركته خفة السرعان

ترجمہ:....... ہاں ہاں دجال کے حق میں بھی تواحادیث میں 'دمشیع'' کالفظ آیا ہے، وہ قادیانی مرزا بے شک'' مسیح دجال' تھا، کم علی اور بے دقونی کی وجہ ہے اس نے پہلقب اپنے لئے اختیار کرلیا (حضرت عیسی ملینا کے نام کے ساتھ جو'' مسیح'' کالفط آتا ہے وہ'' ماشیح'' کا معرب ہے، جس کے معنی عبرانی میں '' مبارک' ہیں ، اور دجال کے تذکرہ میں جو'' مسیح'' آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی عبرانی میں '' مبارک' ہیں ، اور دجال کے تذکرہ میں جو'' مسیح'' آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں ''ممسوح عین الیمنی'' (جس کی دائیں آئکھ بھوٹی ہو) اسی لئے اردو والے اسے'' کا نا دجال '' کہتے ہیں ، اس جاہل کو اس حقیقت کا پیتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے'' مسیح'' کا لقب اختیا دجال '' کہتے ہیں ، اس جاہل کو اس حقیقت کا پیتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے'' مسیح'' کا لقب اختیا رکیا اور'' مسیح دچال' 'بن گیا۔''

الم يهده للقر آن يحفظه ولم

يحج لفرض صده الحرما ن

ترجمہ اللہ '' کیاوا قعد نہیں ہے کہ نہ اسے قر آن حفظ کرنے کی تو فیق ہوئی ، نہ ہی جج فرض اوا کرنے کی (اور یہی وجال کی ممتاز خصوصیات ہیں ) حرمین نے اس کو جج کرنے ہے روک ویا۔''

فيسرق في الفاظه باطنية

وقرمطة وحى اتاه كدانى

ترجمہ:..... "اس لعین قادیانی کے پاس جودوغلی وحی آتی ہے،اس میں پچھ" باطنیہ "کے الفاظ چراتا

ہے، کچھ' قرامط' کے، یمی' کدانی'' ( قادیانی ) دحی کی (حقیقت ) ہے۔''

وتا بعه من فيه نصف تنصر

ومن فيه كفرمودع بمباني

تر جمہ :.... 'اوراس میں وجال کی بیروی صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو پہلے ہی' نیم نصرانی'' تھے۔ اور جن کی سرشت میں کفرر کھا ہوا تھا۔''

وكفر من لم يعترف بنبوة

له وهو في هذا لا ول جا ن

ترجمہ:....'اس ظالم نے ہراس مسلمان کو کا فرقر اردے دیا جواس کی نبوت کو نہ مانے ،اس معاملہ میں بید نیا کا پہلا مجرم ہے(آئ تک کسی مدمی نبوت نے اپنے نہ ہاننے والے مسلمانوں کو کا فرنہیں کہا تھا)۔''

#### الافا ستقيمو واستهيموا لدينكم

فموت عليه أكبر الحيوان

ترجمہ..... 'پس من لوائے مسلمانو! ابتم صراط متنقیم پر پختگی ہے قائم ہوجاؤ، اور اپنے دین کی حفا ظت کے لئے دیوانہ وارا کیک دوسرے ہے آگے بردھو، اس لئے کہ دین پر جان دیے دینا ہی سب ہے بڑی زندگی ہے۔''

وعند دعاء الرب قومو اوشمروا

حنا نا عليكم فيه اثر حنا ن

ترجمه :......''اوراپنے رب کی وعوت پر لبیک کُهواور کمر کس لو!اس دین کی حمایت میں تم پر خدا کی رحمتوں پررحمتیں نازل ہوں۔''

وكن راجيا ان يظهر المحق وارتقب

لاولا د بغي في السهيل يما ني

ترجمہ.....اور حق کے غلبہ کی خدا ہے امید واثق رکھو، اور ان برسائی کیٹروں کی ہلاکت کے لئے کسی سہبل بمانی کا نظار کرو۔''

وللحق صدع كالصديع وصولة

وطعب وضرب فوق كل بنان

ترجمہ نسند 'اورحق وباطل کے پردے میں کی طرح جاک کرڈالٹا ہے، حق بھی باطل پر یورش کرتا ہے اوراس کے ایک ایک پورٹ کرتا ہے۔''

وآخر دعوا نا ان الحمد للذي لِنُصُرة دين الحق كا ن هدا ني

ترجمہ:..... 'اور ہماری تو آخری بات بہ ہے کہ اس خدا کالا کھ لا کھ شکر ہے جس نے ہمیں دین حق کی نصرت کی تو فیق عطاء فرمائی۔''

> وصلی علیٰ ختم النبیین دائما وسلم ما دا م اعتلی القمران

ترجمه:.....''اور خدا خاتم الانبياء عليه وعليهم الصلواة والسلام پر بميشه بميشه رحمتيں نازل كرےاورسلامتياں، جب تك افق پر جاندسور نتج شعة رہيں، (آمين)''

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

# تاویل باطل سےعلماءحق کی ممانعت

صفات الہید پر بے چوں و جرااور بغیر کسی تا ویل کے ایمان لا نا فرض ہے: حافظ ابن حجر ہیں یہ ''فقح الباری'' میں جساص:۳۴۵ (طبع ٹانی) میں فرماتے ہیں:

"ابوالقاسم لا لکائی نے بسند متصل امام محمد بن حسن شیبانی بیشیہ سے روایت کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ: مشرق سے مغرب تک ہے تمام فقہا ، قر آن کریم پر اور تقدراویوں کی روایت کردہ ان سیحے روایات پر بغیر کسی تشبیہ تفسیر کے ایمان لانے کوفرض قر اردیتے ہیں جو پر وردگار عالم کی 'صفات' کے بیان میں آئی ہیں، جو خص ان 'صفات' میں سے کسی صفت کی بھی کوئی تفسیر یا تاویل کرے اور جم بن صفوان کا مسلک اختیار کرے وہ اللہ کے اس وین سے خارج ہے، جس پر سحابہ جو نظیر اور سلف صالحین قائم شے، مسلک اختیار کرے وہ اللہ کے اس وین سے خارج ہے، جس پر سحابہ جو نظیر اور سلف صالحین قائم شے، اور وہ امت مسلمہ کے دائر ہے نگل گیا ، اس لئے کہ اس نے پر وردگار عالم (کی اصلی اور خیقی صفات جو فراکر اس کی (خود ساخت اور ) بے معنی صفات ٹابت کردیں۔'

ائمه احناف کی طرف''جہمی'' ہونے کی نسبت بغض وعنا دکا مظاہرہ ہے: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:(امام محمرُ کی اس تقبر تے کے ہوتے ہوئے)اب جوکوئی ہارے اثمہ احناف (امام ابوصنیفہ میں امام ابو یوسف ہیں ہے،امام محمہ جیں ہے) کا اجہمیہ'' فرقہ کی جانب منسوب کرے، بیاس کی نگاہ بغض وعنا د کی سج بینی ہے کہا ہے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں ( اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی )

اس (بطلان تا ویل کےسلسلہ میں حافظ ابن حجر جیسیائے ائمہ دین کے اور بھی پکھآ ثار واقو ال نقل کئے ہیں۔ چنا چید حضرت مصنف ماشیہ پران اقوال کوفل کرتے ہیں:

ا......عافظا بن حجر نجيشينيفر ماتے ہيں:محدث لا لکائی نے اپنی کتاب المسنته ہيں حسن بھرى عن امه عن ام سلمته بڑتھا کے طریق (سند) ہے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ بڑتھا نے فرمایا:

''(الله تعالیٰ کی صفت عرش پر)استواء مجہول نہیں ہے (سب جانے ہیں اور سمجھتے ہیں)، ہاں کی کیفیت (اور صورت) کا سمجھناعقل انسانی کے دائر ہادراک ہے باہر ہے،اوراس کا اقرار کرنا (کراند تعالیٰ کے لئے استواء کی العرش ثابت ہے) فرض میں ہے،اوراس کا انکار کفر صریح ہے۔''
کراللہ تعالیٰ کے لئے استواء کی العرش ثابت ہے) فرض میں ہے،اوراس کا انکار کفر صریح ہے۔''
میں اور این الی جاتم نے امام شافعی ہیں ہے۔' منا قب' میں ابن یونس بن عبد العلی ہے روایت کیا ہے،وہ فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی ہیں ہو یہ ماتے کو بہفر ماتے ہوں کہنا گ

''اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ، اور صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کرسکتا ، اور جس شخص نے دلیل قائم ہونے (بیعنی معلوم ہونے) کے بعدا نکار کیا وہ کا فرہو گیا ، ہاں دلیل قائم ہونے اور (معلوم ہونے) سے پہلے اگر کوئی انکار کر ہے تواس کو'' جہالت'' کی بناء پر معذور سمجھا جائے گا ،اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات انسانی فہم وفر است سے نہیں معلوم کئے جاسکتے لہذا ہم (بے چوں و چرا) ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے الئے ثابت کرتے (اور مانے) ہیں ،گر تشیبہ کا انکار ضرور کریں گراس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ،مثال ہم کہتے ہیں کہ و وسنتا ہے۔گر ہاری طرح کا نوں سے نہیں ، وہ دیکھا ہے ،گر ہاری طرح آنکھوں سے نہیں ) جیسا کہ خود اللہ تعالی نے تشبیہ کے نفی کی ہے ،اور فرمایا ہے کہ' نابس سے مثلہ مشنی' (کہ کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں )۔'

تا ویل باطل کی مصرت اور مئوول کا فرض: سیحافظ این قیم رحمة الله ' شفا العلیل'' میں ص:۸۲ پر فرماتے ہیں:

'' باظل تا ویل انبیاء کیمی الصلو ۃ ولسلام کی لائی ہوئی'' شریعت'' کو معطل ( بے کارو بے معنی ) بنا دینے اور مشکلم ( صاحب شریعت ) پر جھوٹ لگانے کا موجب ہے کہاس کی مراویہ ہے ( جوموول بتلا تا ہے، حالا نکہ یہ بالکل حجموٹ ہے ) ،اسی لئے تا ویل باطل حق کو باطل اور باطل کوحق بنا ڈ التی ہے، اور مشکلم کی جانب اس'' چیستاں گوئی'' اور'' فریب کاری'' کومنسوب کرتی ہے، جواس کے شایان شان نہیں، (بعنی موول کی تاویل کو تیجے مان لینے کی صورت میں بیر کہنا پڑے گا کہ متکلم نے دانستہ اپنی مراد کو چھپانے کی غرض سے ایسے الفاظ استعال کئے ہیں جن کے ظاہری معنی سے اس کی مراد نہ بھجی جاسکے اور لوگ غلط نبی میں مبتلا ہوں ،اس کا نام تلمیس اور چیستاں گوئی ہے) اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی علم ویفین کے بیا کہنا کہ متکلم کی مراد یہی ہے (جوموول کہتا ہے) صریح بہتان وافتر اء ہے''

لہذا ہرتا ویل کرنے والے کا فرض ہے کہ:

ا...... پہلے وہ بیٹا ہت کر ہے کہازروئے لغت وقواعد عربیت اس''معنی'' کے مراد لینے کی گنجائش ہے(جوموول کہتا ہے)۔

۲....اس کے بعدوہ (حوالے دے کر) میہ ثابت کرے کہ مشکلم نے اس لفظ کواس معنی میں اکثر و بیشتر استعمال کیا ہے، یہاں تک کہا گر کسی جگہاس نے اس لفظ کوا یسے طریق پر استعمال کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہوسکتا ہے، تو و ہاں اس لفظ کواسی'' معروف الاستعمال'' معنی پر حمل کیا گیا ہے۔

سو.....نیزموول کے ذمہ یہ بھی لا زم ہے کہ وہ لفظ کواس کے ظاہری معنی ہے ہٹانے کی یاحقیق معنی کے بجائے معنی مجازی یااستعارہ مراد لینے کی کوئی قوی اور معارضہ سے خالی دلیل قائم کرے ، ور نہ اس کا بیدعویٰ (تاویل) دعوی بلا دلیل سمجھا جائے گااور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

**ثبوت و تا سَیر**:....هافظاین تیمیه بیشهٔ '' ف**آ**ویٰ''میں ج: ''مِس: ۲۹۷ پر تکفیرروافض کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''پھراگرتھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ (روافض)''موول' ہیں، تو ان کی'' تاویلیں ''ہرگر قابل قبول نہیں ہیں ، بلکہ ان کے مقابلہ میں تو خوارج اورافعین زکو ہ کی'' تاویلیں' زیادہ معقول ہیں ، چنا نچہ خارجی قر آن کریم کے مکمل اتباع کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو صدیث قرآن کے خلاف ہواس پڑمل کرنا جا کر نہیں ، (اور بیروافض تو سرے ہے قرآن کو ہی ناقص اور نا قابل اعتماد کہتے ہیں )ای طرح منکرین زکو ہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول منگری نقص اور نا قابل اعتماد کو ہیں )ای طرح منکرین زکو ہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول منگری ہے خطاب کر کے فر مایا ہے :'' حد من امو المھم صدق ہ '' ، یہ خطاب اور تھم صرف نبی کے لئے تھا، (چنا نچہ جب تک نبی نے زکو ہ ن امو المھم صدق ہ '' ، یہ خطاب اور تھم صرف نبی کے لئے تھا، (چنا نچہ جب تک نبی اور اس کو دیں ) ، غیر نبی کوزکو ہ دینا ہم پر فرض نہیں ہے ( کہ ہم زکو ہ نکا لیں اور اس کو دیں ) ، چنا نچہ نہ ہم نے نکالی اور دی )، غیر نبی کوزکو ہ دینا ہم پر فرض نہیں ہے ( کہ ہم زکو ہ نکا لیں اور اس کو دیں ) ، چنا نجہ نہ ہم نے نکالی اور دی ) ، غیر نبی کوزکو ہ دینا ہم پر فرض نہیں ہے ( کہ ہم زکو ہ نکا لیں اور اس کو دیں ) ، غیر نبی کو نہ کو ہو تھا گھنا کہ اور نہیں اور نہیں اس نے داکو ہو نکا گئے تھے ، وران کو نہ میں اور نہیں اور نہیں ایک ناور کی گئی کر اس تاویل کے باوجودان کو ''مر تھ' اور ''واجب القتل'' قرار دیا گیا )۔''

ج:۱۸۵ رفرماتے ہیں:

'' تمام صحابہ جھائی اوران کے بعدائمہ 'منکرین زکواۃ سے جنگ کرنے پرمتفق تھے،اگر چہوہ پخگانہ نماز بھی پڑھتے تھے،رمضان کے روز ہے بھی رکھتے تھے،مگراس کے با وجودان کا کوئی شبہ (تاویل) صحابہ جھائی کے نزد کیک لائق قبول نہ تھا،ای لئے وہ مرتد تھے اور منع زکو ۃ پران سے جنگ کی جاتی تھی،اگر چہوہ نفس زکو ۃ کے وجوب کے اور جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے،اس کے فرض ہونے کے قائل تھے۔''

مانعین زکواقا کو''مسلمان باغی''سمجھناسخت غلطی اور گمراہی ہے:۔۔۔۔س ۲۹۶ پرمزید فرماتے ہیں:

''لیکن جس شخص نے بیہ سمجھا کہ ان ( مانعین زکوۃ ) ہے جنگ'' تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں'' کی طرح کی گئی ہے،اس نے بہت بڑی غلطی کی اور وہ حق ہے بہت دور جاپڑا،اس لئے کہ ''تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں'' کے پاس کم از کم جنگ کرنے کی کوئی لائق قبول تاویل اور معقول وجوتو ہوتی ہے جس کی بنا پروہ بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں،اسی لئے علما جق کا کہنا ہے کہ امام ( خلیفہ ) کو ( جنگ کرنے ہے پہلے ) ان باغیوں سے خطوکتا ہت اور نامہ و پیام کرنا چا ہے،اورا گروہ کسی ظلم و جورکو ( اپنی بغاوت کا ) سبب ہتلا ئیس تو فورااس کا از الدکرنا چا ہے،اس ہو کے وہ کو سے معلوم ہوا کہ وہ محض بغاوت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے ،اس کے برعکس منکرین زکوۃ کو بغیر کسی گفت و شنید کے مض زکوۃ کی بناء پرمرتد ( اور واجب القتل ) قرار دیا گیا۔''

بعض مرتبہ تا ویل ، زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔افظ ابن تیمہ میں (بغیبة المرتاد) میں ص: ۱۹ پرفرماتے ہیں:

'' ہمارامقصدیہاں صرف اس امر پرمتنبہ کرنا ہے کہ عمو مااس قتم کی تا ویلیں قطعی طور پر باطل ہوتی ہیں اور جو مخص بھی ان کواختیا رکرتا یا لائق قبول قرار دیتا ہے ، وہ خود بسا اوقات اسی جیسی یا بلکہ وہی تا ویلیس کر کے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے ، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کا فرہو جاتا ہے (لہذ اان تا ویلات کا درواز ہ کھولنا یا کھولنے کی اجازت دیناانتہائی خطرناک ہے'۔'

چنانچهای''بغتیه المرتاد'' کے ص: ۱۳۵ پر حافظ ابن تیمیه بُواللا نے اس ذیل میں ابن ہود کا تذکرہ کیا ہے،جس کا وعویٰ تھا کہ:''عیسیٰ مَالِیْلِم کی روحانیت اس پر نازل ہوگئی ہے۔''

جوشخص نبوت کوا کتسانی کہتا ہے ، وہ زند لِق ہے :۔۔۔۔''زرقانی'' میں ج:۲ نوع ٹالث ،مقصد سادس ص:۸۸۱ پرلکھا ہے: '' ابن حبان بمینایی کا قول ہے کہ جس شخص کاعقیدہ یہ ہو کہ نبوت'' اکتسانی'' ہے ، ( انسان اپنی کوشش وکا وثن ہے اس کو حاصل کرسکتا ہے ،اس لئے ) اس کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہو گایا ہے کہ د ل ، نبی ہے۔افضل ہے ،وہ شخص'' زندیق'' ہے ،اس کوتل کر دینا واجب ہے ،اس لئے کہ وہ قرآن عظیم اور خاتم انبیین وونوں کی تکذیب کرتا ہے۔''

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: جس شخص کاعقیدہ یہ ہو کہ نبوت'' اکتیا بی' ہے،اس کے لئے ضروری ہے ہے کہ وہ نبوت کے 'سلب' ہو جانے کا بھی قائل ہو،اور بعینہ یہی عقیدہ یہود یوں ک ہے، چنا نبچہ میں باعور کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہلعم (ملعون وممسوخ ہونے سے پہلے) قوم ''مواب' کا نبی تھا،جیبیا کہ این حزم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ (بین السطور میں روح المعانی جسم جسم بالا کی مراجعت کی ہوایت فرماتے ہیں)

فرماتے ہیں:اوریہی کچھاس مردودمتنتی (مرزائے قادیان) کا حال ہے،اس لئے کہآ خروقت میں اس کا ایمان بھی سلب ہو گیا تھااور بیبھی بدترین موت مراہے۔

نبوت کواکتسانی ماننے والول کے قول کی تفصیل اور تر دید: الله الاسلام حافظ ابن تیمیه بیشلاسے "شرح عقیدہ سفارینی" میں ص: ۲۵۷ پر منقول ہے:

ان لوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ نبوت ایک 'اکسانی' کمال ہے (ہرخص محنت کر کے اس کو حاص ہیں ہے کہ رسکتا ہے )، چنا نچے مسلمانوں میں زند یقوں کی ایک ایسی جماعت ہوئی ہے جنبوں نے بی بنے ک کوششیں کی ہیں (حالانکہ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے )۔ حاصل (واقعہ ) یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک دفعنل وانعام' ہے، اور' خدا دادع طیہ اور نعمت ہے' وہ جس کو پیٹر ف بخشا چا ہتا ہے، ای کو اس سے نواز تا ہے اور نبی بنا تا ہے نہ کوئی اپنی عملی کمال ہے اس مرتبہ کو پیٹج سکتا ہے، نہ اپنی محنت اور کوشش وکاوش ہے، اور نہ بنا تا ہے نہ کوئی اپنی عملیت ہے کوئی اس کو پاسکتا ہے، نہ اپنی حکوت اور کوشش وکاوش ہے، اور نہ بندا جو خصوص فرما دیتے میں ،اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے میں ،اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے ہیں ،اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے ہیں ،اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے ہیں ،اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے میں ،اس نعمت کے ساتھ میں ہوت کے ہی خلاف ہے ، اور ناتھ النبیا و میں ہیں ' کے بھی خلاف ہے کا '' آپ ملی خلاف ہے گوئی ' وخاتم النبیان ہیں' ۔ اس لئے ماتن (صاحب عقیدہ سفارین) خدیث کے بھی خلاف ہے کہ '' آپ ملی خلاف ہے کہ '' آپ میں ناتہ نے ایکن نبوت اللہ بیائی کو فائل وانعام ہے ،اس کے اللہ کا منافہ کو رواز دینی نبوت اللہ تعالیٰ کافعالی وانعام ہے ،اس

علیم و حکیم پروردگارنے جس کواس شرف سے نواز ناچا ہائیک مدت تک نواز ااور بیسلسلہ نوع انسانی کے جداول حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوا اور حبیب اللہ خاتم الانبیا ومحمد مثالی ہے میں اللہ سے شروع ہوا اور حبیب اللہ خاتم الانبیا ومحمد مثالی ہوئی اللہ سے شروع ہوگیا۔''

اس عقیده کی سزانسن صبح الاعشی "میںج : ۱۳ ص ۹۰ سر اکتابے:

'' یہ دونوں عقید ہے! ن عقائد باطلہ میں ہے ہیں، جن پران کی تکفیر کی گئی ہے، ایک یہ کہ یہ لوگ رسول اللہ من پڑا کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری اور باتی رہنے کے قائل ہیں ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاتم النہین ہونے کی خبر دے دی ہے، دوسرے یہ کہ نبوت اکتسانی ہے، کوشش وکا وش سے حاصل کی جاسکتی ہے، صلاح سفدی نے ''لامیۃ العجم'' کی شرح میں نقل کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ابو بی میر شنڈ نے عمارة میمنی نام شاعر کو صرف اس لئے تل کیا تھا کہ وہ اس جماعت کا علمبر دار تھا جو دولت فاظمین کے زوال اور خاتمہ کے بعد دوبارہ اس کے احیاء کے لئے میدان میں آئی تھی ، جس کی تفصیل اس سے پہلے'' مقالہ ٹانی''' مما لک مصر کی حکومتوں' کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے، اور اس جرم کے خوت میں سلطان صلاح الدین ابو بی نے عمارة کے قصیدہ کے فدکور ذیل شعر پیش کئے تھے:

وكا ن مبدا هذا الدين من رجل

سعى فا صبح يدعى سيد الامم

ترجمہ:.....''اس دین کی ابتدا ءایک ایسے مخص (محمد ملائظ ) سے ہو کی جواپی ذاتی کوششوں اور کا وشول سے سیدالامم کہلانے لگا۔''

و یکھئے اس شعر میں عمارة نے س بے با کی ہے حضور مُنْ تَیْمُ کی نبوت کواکتسانی کہا ہے ،استغفراللّٰد۔

# تکفیری دلیل ظنی بھی ہوسکتی ہے

یعنی جن دلائل کی بناء پرکسی شخص کو کا فرکہا جائے ،ان کا قطعی ہو نا ضروری نہیں ، بلکہ ظنی دلیل بھی کا فی ہو تی ہے ، بالکل اسی طرح جیسے حالت جہاد میں کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شک ہوتو ظن غالب سے فیصلہ کیا جاتا ہے ،اسی طرح تکفیر کے مسئلہ میں بھی ظن سے فیصلہ کیا جائے گا۔ امام غزالی ٹیٹیڈیٹٹ 'النفر قہ'' میں ص: کا پر فرماتے ہیں:

'' یہ خیال نہ کرنا جا ہیے کہ کسی کے کا فر ہونے یا نہ ہونے کاعلم ہر مقام پر قطعی ولیل سے ہونا ضروری ہے، بلکہ تکفیر (مسی کو کا فر کہنا) بھی ایک تھم شرعی ہے، جس پراس شخص کے مال کے مباح اور قتل کے روا ہونے (کا تھم دنیا میں) اور مخلد فی النار ہونے کا تھم (آخرت میں) مرتب ہوتا ہے، لہذا اس تھم کا ما خذاور ثبوت بھی باتی تمام احکام شرعیہ کے ما نند ہوگا، جو بھی قطعی اور بقینی دااکل پر بنی ہوتے ہیں اور بھی دلائل ظنیہ بعنی ظن غالب پر اور بھی اس میں شک اور تر دد بھی ہوتا ہے، لہذ انتکفیر میں جہاں شک ورّ دد ہوگا، وہاں کا فر کہنے یانہ کہنے میں تو قف کرنا بہتر ہے (بہر حال ظنی دلائل تکفیر کا حکم لگانے کے لئے یقینا کافی ہیں،ان کے موجود ہوتے'' تو قف''نہیں کیا جائے گا)۔''

منگفیرکا تکم قیاس برجمی منی ہوسکتا ہے : امام غزائی بیشیای النو قہ میں سیم پرفر ہاتے ہیں:

(کر قیاس کی ایوافت مین بھی اسی مسلک و بیان کیا ہے اور امام کروی کی ' وجیز ' نے نقل کیا ہے ( کر قیاس کی بناء پر تکفیر کی جاسکتی ہے ) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر بھی مثلا' رقیت ' (غلامی ) اور' حریت ' (آزادی )

کی مانندا کی تھم شری ہے ، ( یعنی جس طرح ہم کسی شخص کے غلام یا آزاد ہونے کا فیصلہ قیاس سے کرسکتے ہیں ) اس کر سکتے ہیں ، اسی طرح کسی شخص کے معنی ہے ہیں اس کے کہ کسی شخص کو کافیصلہ بھی قیاس سے کرسکتے ہیں ) اس کے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی ہے ہیں کہ و نیا میں اس کے لئے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی ہے ہیں کہ و نیا میں اس کی جان و مال مباح اور آخرت میں اس کے لئے اہدی جہنم ہے (اور بیدا کہ شری ہے ) اس کو ذریعہ علم بھی شری ہو نا چا ہے ( دیگر احکام شرعیہ کی طرح ہی بھی اس کی اور نص قطعی پر قیاس کیا طرح ہی بھی ) میں اور نص قطعی پر قیاس کیا جائے گا،' ایواقیت' میں ( کردی کی طرح ) خطائی ہے بھی یہی منقول ہے۔'

جس تا ویل سے دین کونقصان پہنچتا ہو،اگر چہاس کی گنجائش بھی ہوتہ بھی

موول کی تکفیر کی جائے گی: سامام موصوف سے 'النفر قہ' میں ص:۱۱ پر فرماتے ہیں:

'' باقی جس تاویل سے دین کو ضرر پنچے وہ کل اجتہا داور مختاج غور دفکر ہے،اس کی بھی گنجائش ہے

کد کا فرکہا جائے اوراس کی بھی گنجائش ہے کہ کا فرنہ کہا جائے ، (یعنی اگر غور وفکر سے بیٹا ہت ہو کہ اس
سے یقینا دین کو نقصان پہنچنا ہے تو تکفیر کی جائے گی ورنہ ہیں ، گویا مدار تکفیر دین کو نقصان پہنچنے پر ہے،
تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے ) ۔''

سمجھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یانہ ہونے کامعاملہ بھی کل تر دداور مختاج غور وفکر بن جاتا ہے،الیں صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا: ۔۔۔''الفرقہ''میں ص:۲۱ پرفرماتے ہیں:

'' پھر کچھ بعیدنہیں کہ بعض مسائل میں تاویل اس قد ربعید (ازفہم وقیاس) ہو کہ اس کے تاویل یا تکذیب ہونے میں شک اور تر ددواقع ہو جائے اورغور وفکر کی ضرورت پیش آئے ،ایسی صورت میں بھی گمان غالب اور مقتضائے اجتہا و سے فیصلہ کیا جائے گا،اس لئے کہ تہہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ (

تکفیرکا) مسکلہ اجتہادی ہے۔''

''انا لا احب الدماء''۔( میں تو کدوکو پسندنہیں کرتا )، تو یہی کلمہ موجب کفر ہے۔اور ( تو بہ نہ کرے تو ) میخص کا فرہے، فآلو کی کی بہت ہی جزئیات اس اصول پر مبنی ہیں۔

مصنف عليدرهمة فرمات بين: اس سلسد مين مندرجه ذيل ما خذول كي مراجعت يججئة

ا:...... "تخفها ثناعشرييه مقدمه ثانيه، باب التولى والتمري-

ع:....علماء كلام وعقائد كي مسئله خلق قرآن مين شكلم اورغير مشكلم كے فرق كي بحث -

سو:.....علماء كلام وعقائد كى حرام لغير ه كوحلال تمجھ لينے ميں عالم اور جاہل كے فرق كى بحث ..

ان تمام مأحذوں کی بحث وتحقیق کا حاصل یہی ہے کہ اختلاف حالات کے امتبار ہے احکام مختلف ہوتے ہیں ، جلال الدین سیوطی بہتیا ہے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے ، جیسا کہ'' شرح شفاء'' میں ج : ۴ ص: ۳۸۳ پر ندکور ہے ۔ حافظ ابن تیمیہ بہتیا ہے بھی'' بغیۃ المرتاد'' میں ص: ۱۴۴ پر یہی تحقیق بیان کی ہے'' نواہب''نوع ٹالث ۔ مقصد سادس کی مراجعت سیجئے۔

#### تنبيه

بحکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں: ....حضرت مصنف قدس الله سرہ ایک اہم نکتہ پرمتنبہ فرماتے ہیں:

یا در کھو! مسئلۃ کلفیر پر بحث کرنے والے اکثر علماء نے کسی امرمتواتر کے انکاریا تا ویل کو تکذیب شارع (شارع مایٹھ کو مجٹلانے ) کا موجب اور سٹلزم قرار دیا ہے ،اور بیر ( تکذیب ) یقیناً کفر ہے ، العیاذ باللہ! لیکن مذکورہ ذیل مراجع ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر کا مدار تکذیب پرنہیں ہے، بلکہ کسی بھی ''امر متواتر کا انکار، شارع میلیا کی عمل اوراء تقادا اطاعت قبول نہ کرنے اور شریعت کورد کرنے کے مترادف (اور مستقل موجب کفر) ہے، اگر شارع مالیا کو جھوٹا نہ بھی کہے تب بھی میہ کھلا ہوا کفر ہے، جیسیا کہ جموی بھی نیسیا ہے اورا بن عابدین بھی نیسیا نے 'روالحتار' میں ج: ۳۵ سام ۱۹۳ پراور طحطاوی بھی نیسیا کہ موکی بھی تعدید کے اورا بن عابدین بھی نیسیا نے دول میں بیان کیا ہے کہ (مسئلہ تکفیر میں) تکذیب شارع کا مطلب شارع ملیا کی اطاعت وانفیاد کو قبول نہ کرنا ہے، نہ کذب کی طرف منسوب کرنا ،علامہ تفت ازانی بھی تیان کیا ہے۔ میں بیان فرمایا ہے۔

کفر کی ایک نئی قشم محض خوا ہمش نفس اور سرکشی کی بنا پرا نکا رکرنا: .....عا فظ ابن تیمیه سیجیتی 'الصادم المسلول'' میں ص:۵۲۴ پرفر مارتے ہیں:

" بھی انکار وتکذیب (عدم قبول) ان تمام امور کے بقینی علم کے بعد جن پرایمان انا نا ضروری کے مخص سرکشی وسرتا بی یا نفسانی اغراض کے اتباع پہنی ہوتا ہے اور بید حقیقت میں گفر ہے، اس لئے کہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ سب پھی جانتا ہے جن کی خبر دی گئی ہے، اور ول میں ان تمام امور کی تقد بی بھی کرتا ہے، جن کی مؤسنین تصد بی کرتے ہیں ، لیکن صرف اس وجہ ہے کہ (احکام شرعیہ ) اس کی اغراض وخوا بشات کے موافق نہیں ہیں، ان کو نا بہند کرتا ہے، اور ان سے نا خوش اور ناراض ہے اور کہتا ہے کہ: " میں تو ان کونبیں ما نتا اور نہ میں ان کا پاپند ہوں ، بلکہ میں تو اس حق کو قبر وغصب کی نظر ہے دیکھتا ہوں اور نفر ہی کرتا ہوں ۔ " پس یہ کفر کی ایک نئی تسم ہے ( کہ دل میں ایمان ہوں ہے اور زبان پر کفر ) جو پہلی تسم سے معافد ہی وسکیرین کی تنظیر سے بھر اپڑا ہے، بلکہ ایسے کا فروں کی سز ااور معلوم ہے ، قر آن اس تسم کے معافد مین وسکیرین کی تکفیر سے بھر اپڑا ہے، بلکہ ایسے کا فروں کی سز ااور کا فروں سے زیادہ شخت ہے۔"

"ما انزل الله" كاقرارك باوجودانسان كافرجوجا تاب:

حافظ ابن تيميد بينية اي "الصارم المسلول" مين ص به ٥١ پر فرماستے مين:

"امام ابو یعقوب ابرائیم بن اسحاق منظلی بھینیہ نے جوابین راہویہ نہیں کے نام ہے مشہوراورامام شافعی میں وام ابرائیم بن اسحاق منظلی بھینیہ نے جوابین راہویہ نہیں کا اس براجماع ہے کہ جس شافعی میں وام ام احمد میں کا اس براجماع ہے کہ جس شخص نے ائتد تعالی کو یا اللہ کے رسول کوسب وشتم کیا ، یاما انزل الله ( یعنی وین ) کی کسی بھی چیز کورد کیا ، یا میا ، یا میں بھی نبی کے تی کورہ میں بوا ، وہ قطعا کا فرے ، اگر چید ما انزل الله " ( وین وشریعت ) کا

اقرار بھی کرتا ہو۔''

مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان ہے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے :

حافظاتن تیمیه بهینیٔ اپنی کتاب''الایمان'' میں ص:۸۴ پرامام طنبل بینیهٔ سے نقل کرنے ہیں کہ امام میدی بہینیۂ نے فرمایا کہ:

بی بیا یا گیا ہے کہ پچھلوگ کہتے ہیں: کہ جوشخص نماز ،روزہ ،زکو ۃ اور جج (وغیرہ تمام ارکان دین) کا قرارتو کرتا ہے، مگر مرتے دم تک ان میں ہے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا ( نصرف ہی ) بلکہ ساری عمر قبلہ کی طرف پیشت کر کے نماز پڑھتار ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک صراحتہ انکار نہ کر ہے ، جبکہ بیمعلوم ہوکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ: ''ارکان دین کو عملا ترک کرنے کے باوجود میں مومن ہول ، اس لئے کہ میں ان تمام فرائض اور استقبال قبلہ کا اقرار کرتا ہول'' ( یعنی اس کا عقیدہ یہ ہوکہ مومن ہون ، بونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کرلینا کا فی ہے ، عمل کرنا ضروری نہیں ہے )۔ امام حمیدی بہت فرماتے ہیں: میں نے بیس کر کہا کہ بیتو کھلا ہوا کفر ہے ،اور بیتھم کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ علی ترفی اور بیتھم کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ علی ترفی اور بیتھم کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ علی ترفی اس علاء اسلام کے ( فیصلے کے ) خلاف ہے ،اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وما امروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين "

ترجمہ:.....''اوران (کفار) کوتو بہی حکم دیا گیا تھا کہ و وصدق دل ہے صرف اللہ کی عبادت کریں ( مگرانہوں نے اس پڑھل نہیں کیا،اس لئے جہنمی ہوئے ) ۔''

اس کے بعد امام صنبل بہتنے سکتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ احمد بن صنبل بہتے ہے بھی سنا کہ جو شخص اس کا قائل ہو ( کہ ایمان کے لئے صرف اقر ار کا فی ہے جمل ضرور کی نہیں ) وہ کا فر ہے ،اس لئے کہ اللہ کے حکم اور رسول کی شریعت کواس نے روکر دیا۔''

مصنف فرماتے ہیں:خفاجی بہتیہ کی''شرح شفاء''میں ج:ہمص:۳۸۴ پربھی یہی مذکور ہے۔

تاویل کلام شارع ملینا کی تنقیص کے مرادف ہے: .... مصنف مایہ الرحمیہ فرماتے ہیں: (''ماجاء بہ الشارع'' میں موول کا) تاویل کرنا در حقیقت صاحب شریعت کی تحقیق (وییان) میں ملطی نکالنے کے مرادف ہے ،اور یہ کہ شارع مین کی تحقیق سطی (اور غلط) ہے ، در حقیقت حق وہ ہے جو موول کی (خوداس کی) شخقیق ہے۔

یہ (زعم ) بلاشک وشبہ کھلا ہوا کفر ہے ،اس لئے کہ جس شخص کا زعم یہ ہو کہ میں شریعت کے حقائق (اور اس کے اساسی اصول واغرانس کو صاحب شریعت سے زیادہ سمجھتا ہوں ،وہ یقیینا کا فر ہے ، اگر چہشار گی تکذیب (اعا ذیا اللّٰہ منہ )اس کے خیال میں بھی نہ ہوں۔ پی کسی بھی امرمتواتر میں تاویل، جب تک کو کی قطعی اور بقینی دلیل اس کی تعجت پر موجود ند ہو،
اس وقت تک العیاذ باللہ! صاحب شریعت کی تجہیل وتحمیق کے مرادف ہے، اور (سگویا) جوخلل اور نقص
( پناہ خدا! ) شارع سے روگیا ہے، اس کی اصلاح کے ہم معنی ہے ، صرف اس عقیدہ کی بناء پر ہی مول کی تحقید کی بناء پر ہی

اس لئے کہ وہ امرجس کی تاویل کی جارہی ہے، اگر 'متنا بہات'یا' صفات البیہ' ہیں ہے ہے (
جن کی حقیقت اور مرادسوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جائیا ) تو ظاہر ہے کہ صاحب شریعت کی تعبیر
ہن کی حقیقت اور مرادسوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جائیا ) تو ظاہر ہے کہ صاحب وہی والبام اور علم الاولین سے زیادہ جامع اور بہتر تعبیر کسی کی نہیں اور قرین کے مالک ہیں، بڑے ہے ہوا صاحب کشف والبام ولی بھی نبی سائی ہی کہ مقام علم تک نہیں ہی جہتے ہی سائیا )، اور اگر وہ امر' تمثا بہا ہے' میں سے نہیں ہے، تب بھی صاحب شریعت کی بیان کر وہ مراد کو صاحب شریعت کی بیان کر وہ مراد کو صاحب شریعت سے زیادہ اور کوئ تبھی سکتا ہے؟ ) ہاں صرف ایک صورت ہے کہ کسی ایسے امر متثابہ کی حب شریعت سے زیادہ اور کوئ تبھی متل ہے؟ ) ہاں صرف ایک صورت ہے کہ کسی ایسے امر متثابہ کی مراد (جس کے بیان سے صاحب شریعت نے سائی مراد کوئی ہوں تو شار کی سوئی ہو گئی ہوں کی مراد بالکل واضح (اور بطور تو اتر شارع ہے مرتول ) ہاں کو ظاہری معنی ہے بنا کر کوئی اور امور جن کی مراد بالکل واضح (اور بطور تو اتر شارع ہے منتول ) ہاں کو ظاہری معنی ہے بنا کر کوئی اور مراد بیان کرنا تو قطع کا کفر ہے اللہ تعالیٰ قر آن صیم میں فرماتے ہیں:

فا نهم لا یکذبو نك ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون "(الانعام ۳۳)
ترجمه نسه از به نگدای نبی اوه کفارتی کوجهونائیں کہتے ، یہ ظالم توالله کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ "
مصنف علیہ رحمیہ فرماتے ہیں: یہ (مسئلہ کھفر پر بھاری کوشش وکاوش ہے ) باتی اللہ اوراس کارسول
اس سے زیادہ جانتے ہیں ، اوراللہ اوراس کے رسول کاعلم بی زیادہ کامل اور محکم ہے ، مناسب ہے کہ بھم
اس بحث کا خاتمہ ، خاتم الحد ثین ، شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد العزیز قدس اللہ سرہ کے بیان پر کریں ،
حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ان کے فطری تفقہ سے اور مشکوۃ نبوت سے نکلا ہواا کی نور ہے۔

# \*\*\*

# خا تمه

# شخ المشائخ خاتمة المحدثين

# حضرت شاه عبدالعزيز صاحب قدس اللّدسره كي تحقيق انيق

مسكة تكفير ميں ايك تضا داوراس كى تحقيق: مسحفرت شاہ عبدالعزيز قدس الله سره' فقاویٰ عزيزية 'ميں ج:اص: ۴۴ پر فرماتے ہيں:

تضاو: .... مسئله: ....علامة قتازاني جينية "شرح عقائد" مين فرمات بين:

''علمائے اہل کلام کے ان دواقوال کوجمع کرنا بہت دشوار ہے:

ا:.....اہل قبلہ میں ہے کسی کو کا فرنہ کہا جائے۔

ہو یا ( آخرت میں بھی اللہ تغالی کی رؤیت (دیدار) کومحال کہتا ہو، یاشیخین (ابو بکروعمر) چھ کوسب وشتم کرتایاان پرلعنت بھیجتا ہو (اگر چہوہ اہل قبلہ میں سے ہو)اس کوضرور کا فرکہا جائے۔''

علامة مس الدین خیالی کی تحقیق : مستحقی شمس الدین خیالی ' حاشیه شرح عقائد' میں فرمائے ہیں:

''علاء اہل سنت کا بیاصول کہ ' صاحب قبلہ کو کا فرنہ کہا جائے ''۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اجتبادی مسائل کے انکار پر (سسی اہل قبلہ کو) کا فرنہ کہا جائے ،اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر ہے اس کی تکفیر میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ہے ، ( ایسا شخص متفقہ طور پر کا فرہ ہے ) علاوہ ازیں یہ اصول ( کہ اہل قبلہ کا فرنہ کہا جائے ) صرف امام ابوالحسن اشعری اور ان کے بعض متبعین کا قول ہے ، باقی تمام اشاعرہ شخ اشعری ہے اس اصول میں متفق نہیں ،اور یہی وہ تمام اشاعرہ ہیں جو معتزلہ اور شیعہ کوان کے بعض عقائد ( جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے ) کی بنا پر کا فرکھتے ہیں ۔لہذا ان ہر دوا قوال کو جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ،اس لئے کہ قول اول کے قائلین خود آپس میں متفق نہیں ۔''

حضرت شاہ صاحب کا اس شخفیق پراعتر اض:.....حضرت شاہ عبدالعزیز نبیتینفر ماتے ہیں: ''اس میں کوئی خفانہیں کہ علامہ خیالی کا جواب اول ایک'' عام''اصول اور مسلمہ ضابطہ میں بغیر کسی دلیل سے'' شخصیص'' کرنے اور'' مطلق'' کو'' مقید'' بنانے کے مرادف ہے،اور دوسرا جواب اس پر مبنی ہے کہ دونوں تولوں کے قائلین الگ الگ ہیں ، حالا تکہ ( واقعہ پنہیں ہے ، بلکہ ) جولوگ اس اصول کے قائل ہیں وہی عقید وخلق قر آن پر ،سب وشتم پر ، عالم کوقد یم ماننے پر ،ملم جز ئیات کے انکار پر بھی تکفیر کرتے ہیں (لہذا تضاوموجود ہے ،اور جمع تطبیق کی ضرورت باقی ہے ) ۔''

ميرسيدشريف كي محقيق ... ميرسيدشريف "شرح مواقف" مين فرمات بين:

''یادرکھو!اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا ، پیشن ابوکسن اشعری بہتنا اور فقیبا کی شخفیق ہے،جبیبا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں ،لیکن ہم جب گمرا ہ فرقوں کے عقائد کی حیصان بین کرتے ہیں ،تو ان میں بہت سے ایسے عقائد ملتے ہیں جو قطعامو جب کفر ہیں ۔مثلا:

ا...الله تعالی کے علاوہ کسی اور معبود کے وجود ، یاکسی انسان میں اس کے'' حلول'' ہے متعلق عقائد۔ ۲... یا محمد طاق تینم کی نبوت کے انکار یا آپ ملاقیق کی تو بین وذم سے متعلق عقائد واقوال۔ ۳... یا محر مات شرعیہ کوحلال اور فرائض شرعیہ کوسا قط قرار دینا۔

( لہذاہم ﷺ اشعری اور فقہا کے اس اصول سے اتفاق نہیں کر سکتے ، بلکہ اگر کوئی مسلمان فرقہ مو جب کفر عقائد واعمال واقوال کواختیا رکر ہے گاتو ہم اس کوضر ور کا فرکہیں گے ،اگر چہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیر صتا ہوا درخودکومسلمان کہتا ہو)۔''

حضرت شاہ میندیو کی شخفیق:....حضرت شاہ صاحب میندیفر ماتے ہیں:

''(اہل قبلہ سے ہرقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والامراؤ نہیں بلکہ ) تحقیق یہ ہے کہ اس مذکو رہ بالامشہور معروف مقولہ میں اہل قبلہ' سے وہ لوگ مراد ہیں جوضر وربات دین کا انکار نہ کرتے ہوں گو یا قبلہ دین سے کنا یہ ہے مراد دین کو ماننے والے لوگ ) نہ کہ وہ شخص جوصرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں:

" ليس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن با لله واليو م الا خر .....الخ

ترجمہ:.....نیکی آور دین داری صرف تیمی نہیں کہتم مشرق یا مغرب کی جانب منہ پھیراو، بلکہ نیک اور ' دین داروہ شخص ہے جواللہ ( کی ذات وصفات ) پر یوم آخر ( یعنی حیات بعد الموت اور جزا ک اعمال ) پراممان رکھتا ہو......الخ ۔''

ضرور بات وین:....لبذا جوشخص ضروریات وین کاانکار کرتا ہے، وو اہل قبله (اورمسلمان) رہتا ہی نہیں ،اس لئے کمفیقین کے نز دیک ضروریات وین صرف تین ( قشم کے امور ) ہیں: ا ......کتاب الله کی آیات کو مدلول (مصداق) بشرطیکه وه الیی صریح نصوص ہوجن میں کوئی تاو بل مکن نہیں ،مثلا ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت ( یعنی ان سے نکاح حرام ہونا ) ،شراب اور جوئے کی حرمت ، یا الله تعالیٰ کے لئے علم ،قدرت ،ارادو ،اور کلام وغیر وصفات کو ٹابت کرنا ( یعنی مانتا ) ، یا مبا جرین وانصار میں سے سابقین اولین ( سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ) ہے الله تعالیٰ ، کے راضی ہونے کا عقیدہ اور یہ کہ ان کی تحقیروتو جین ( کسی صورت میں بھی ) جائز نہیں۔

۲........... بفظی اورمعنوی می متواتر احادیث خواداعتقاد بات ہے متعلق ہوں ،خوادا ممال وا دکام ہے ، وہ احکام خواہ فرض ہوں ،خواہ فل ہوں ،مثلاً اہل بیت رسول اللہ سڑتینی ہے محبت کا فرض ہونا ،خواہ وہ حضور سڑتینی کی از واج مطہرات ہوں ،خواہ صاحبر او بال ، جمعہ ، جماعت ،اؤ ان اورعیدین ( وغیرہ شعائر دین ) کو ماننا۔

۳......وہ امور جن پر تطعی طور ہے امت کا اجماع منقعد ہو چکا ہے مثلا ،صدیق اکبراور عمر فا روق رضی اللّه عنصما کی خلافت ( کے برحق ہونے ) کا عقیدہ اور اس کے علاوہ امت کے باقی اجماعی عقائد واحکام ۔

جو شخص ان امورکونہیں مانتا ،اس کا ایمان معتبر نہیں:....فرماتے ہیں: اوراس میں کوئی شہر نہیں کہ جو شخص اس اس کا ایمان معتبر نہیں :....فرماتے ہیں: اوراس میں کوئی شہر نہیں کہ جو شخص اس قتم کے عقائد اورا دکام کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان کنا ب القداور انہیا ، پر بھی معتبر نہیں ،اس کئے کہ (مثلا) قطعی اجماع کوغلط کہنا پوری امت کو گمراہ کہنے کے مترادف ہے اور (ورج ذیل) قرآن کریم کی آیت کریمہ اورا جادیث نبویہ کا انکار ہے:

(۱)" کنتم خیر امة اخرجت لنا س" (آل مران:۱۰) ترجمہ:...تم تووہ بہترین امت ہوجس کولوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲)ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ و يتبع غير سبيل
 المومنين . (التاء:۱۱۵)

ترجمہ .....جوکوئی ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعدرسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا۔

(٣)لا تجتمع امتى على الضلالة .

تُرجمہ۔...(رسول الله ﷺ فرمایا) کہ میری امت گمرای پرمجتن اور متفق نبیں ہوگ شاہ صاحب فرماتے ہیں بیرحدیث ازروئے معنی متواتر ہے۔لہذا اس قسم کے امور کامنکر اہل قبلہ مسلمان ہے ہی نبیس۔ ضرور یات و بین کی تعریف : ..... چنانچ بعض علمانے ضروریات دین کی تعریف به کی ہے وہ عقائداورا حکام جن کے دین ہونے کاعلم مسلم اور غیرمسلم سب کو یکسال ہو۔''

اس تعریف کے متعلق حضرت مصعف گی رائے : مسمصنف بہتینیفر ماتے ہیں: ہماری نظر سے جو کتا ہیں گزری ہیں ان میں تو''ضروریات دین'' کی تعریف بیکی گئی ہے:'' وہ عقا 'کدوا حکام جن کاعلم برخاص وعام (عالم و جاہل) کو یکسال ہو۔''

شیخ ابوالحسن اشعری بیناتیا کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحب بیناتیا کی رائے : حضرت شاہ صاحب بینینفر ماتے ہیں بخضر یہ کہشنے ابوالحن اشعری بینینا ورفقہا ، کا یہ تول: ''لا منکفر احدا من اہل القبلته۔''ایک مجمل (اورمخاج تفصیل) کلام ہے ، یہ اپنے عموم پر بے شک باتی ہیں لیکن اہل قبلہ اور غیر اہل قبلہ کی تعین وتمیز نہایت اہم تفصیل کو جا ہتی ہے کہ اہل قبلہ کون ہے اور کون نہیں ؟ (جس کا عاصل اور تحقیق وہی ہے جواو پر گزر چکی ہے)

اجتہا وی مسائل کے منگرین کی تکفیر جائز نہیں: فرماتے ہیں: ہاں بعض فقہا ، نے جو ایسے اجتہا دی مسائل کے منگرین کی تکفیر کی ہے ، جوا بیک گردہ کے نزد یک مشہور ومعروف ہیں ،ایک گروہ کے نزد یک نہیں مثلا سم میں رنگے ہوئے (سمیروے رنگ کے ) کپڑے پہننے کی حرمت وغیرہ یہ تھفیر نہایت رکیک ہے اور بیطریقہ غلط مسلک ہے۔

**ا یک اور نظر ربیہ:....بعض فقہا ، نے اصول اور فروع میں فرق کیا ہے ، چنا نچے اصو لی عقا کدوا حکام** کے منکرین کو کا فرکہتے ہیں اور فروعی عقا کدوا حکام کے منکرین کو کا فرنہیں کہتے ۔

اس نظریه کے متعلق شاہ صاحب کی رائے :... شاہ صاحب ہیں۔ نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے :... شاہ صاحب ہیں۔ فرماتے ہیں :

''اگران حضرات کی مرادنش اعمال ہیں ( یعنی جو مخص اصولی عقا کدوا عمال کا انکار کرے وہ اہل قبل بہیں ہے) تو نھیک ہے ہم اس نظر ہے کوخوش آمد ید کہتے ہیں ،اوراگران کی مراوان اعمال کے فرض یا سنت وغیرہ ہونے کا اعتقاد ہے ، ( یعنی نفس اعمال کا انکار نہ کرے ،گر ان کے فرض یا سنت ہونے کا انکار کرے ) تو ہم اس اصول اور فروع کے فرق کونہیں مانے ،اس لئے کداس میں کوئی شک نہیں کہ جو مخص مثلاز کو ق کے فرض ہونے ،عبد کو بورا کرنے کے واجب ہونے ، ، بجگانه نمازوں کے فرض اور اذان کے مسنون ہونے کا منکر ہووہ یقینا کا فرہ سے ابتدائے اسلام میں مانعین زکو تا سے با تفاق صحابہ جو گئے ہیں کہ فرض کی فرضیت صحابہ جو گئے ہیں کہ مستون ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ جو خص فرائض شرعیہ میں مانعین زکو تا سے با تفاق صحابہ جو گئے ہیں کہ میں کا واضح شہوت ہے ( کہ جو خص فرائض شرعیہ میں سے کسی بھی فرض کی فرضیت

کا نکارکرے)اگر چیاصل عمل کا نکارنہ بھی کرے وہ کا فرہے)۔''

کفرتاویلی:...فرماتے ہیں:

" ہاں بعض احکام میں گفر تا ویلی معتبر ہوتا ہے (یعنی موول کسی تاویل کی بناء پرانکار کرتا ہے اس کے اس کو کافرنہیں کہا جاتا ) لیکن ایسے واضح اور دوشن امور میں تاویل نہیں تی جاتی ، جیسا کہ مانعین زکواۃ کی تاویل نہیں تی گئی جوقر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت ہے استدلال کرتے ہیں:" ان صلو تلک سکن لھم۔" (بےشک آپ گھی کی کماز (دعا) ان کے لئے سکون کاموجب ہے)۔ (یعنی ما نعین زکوۃ کہتے تھے جس طرح آپ گھی گئی کماز (دعا) کاموجب سکون ہونا، آپ کے ساتھ مخصوص تھا، اس طرح: (خلا من اموا لھم صدقہ تطھر ھم) کا حکم (آپ گھی آن کے مال میں محصوص تھا، اس طرح فرقہ" حروریہ" یعنی خوارج کی تاویل نہیں تی گئی جو" ان الحکم الالله۔" (حصوص تھا، اس طرح فرقہ" حروریہ" یعنی خوارج کی تاویل نہیں تی گئی جو" ان الحکم الالله۔" (حصوص تھا، اس طرح فرقہ" حروریہ" تعین خوارج کی تاویل نہیں تی گئی جو" ان الحکم الالله۔" (حصوص تھا، اس طرح فرقہ" کی بناء پر" تحکیم" کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ حکم صرف اللہ کیلئے ہی ہے) کی بناء پر" تحکیم" کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ (اوران تمام صحابہ کرام ڈوائر کہتے تھے جنہوں نے حکم کی تجویز کوقول کیا)۔

كن امور يرتكفيرنه كرني حاجة : .... فرماتي بن:

''باقی قرآن کے مخلوق ہونے کاعقیدہ ،یااللہ کی رویت کا انکار (محال سمجھ کر) ،یااللہ تعالیٰ کی صفت علم کوبطور کلی سلیم کر لینے کے بعد ہر ہر جزئی کے تفصیلی علم کا انکار ،ایسے نظری اور استدلالی امور پر کسی کو کا فر کہنے کا اقدام نہ کرنا چاہیے ،اس لئے کہان امور کے مخالفین قرآن وحدیث کی کسی صرح کا اور تطعی نص کا انکار نہیں کرنے (یعنی بیامورایی واضح اور قطعی نصوص سے ٹابت نہیں جن میں فی نفسہ تاویل کی گنجائش نہ ہواور جس حد تک نصوص قطعیہ سے ٹابت ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں )۔''

ایک اعتراض اوراس کا جواب کفراورایمان میں نقابل عدم وملکہ ہے: مسحفرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

''اگریہ کہا جائے کہاس کی کیادلیل ہے کہ اہل قبلہ سے وہی لوگ مراد ہیں جوتمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور اہل قبلہ کالفظ اس پر کیونکر دلالت کرتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ گفراورا بمان ایک دوسرے کے مقابل ہیں ،اوران میں تقابل 'عدم وملکہ'' کا ہے ،اس لئے کہ'' کفر'' کے معنی ہیں عدم ایمان ،اور جن دو چیز وں میں ''عدم وملکہ'' کا تقابل ہوتا ہے ان کے درمیان مصداق کے اعتبارے واسطہ (یعنی تیسری صورت ) نہیں ہوتا ،اگر چہ فی نفس الامر واسطہ

ممکن ہو۔ مثلاً نابینا اور بینا، کہنا بینا اس مخص کو کہتے ہیں جس کو بینا ہونا جا ہے گرنہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مخلوق کو بینا ہونا ویا ہے وہ دو حال ہے با ہرنہیں، بینا ہوگا یا نابینا، یہ مکن نہیں کہ دہ نہ بینا ہوا اور نابینا، کہ مکن نہیں کہ دہ نہ بینا ہوا اور نابینا، کہ مکن نہیں کہ دہ نہ بینا ہوا اور نابینا، کہ کہ تیسری حالت ہو، اس طرح اس میں شہبہ نہیں کہ ایمان کو ہ شری مفہوم جوقر آن وحد بیث اور تفسیر وعقا کہ وکلام کی کتابوں میں معتبر ہے، وہ بہی ہے کہ نبی مؤیر نی کی ان تمام امور دینیہ میں تقمد بی کرنا جس کے متعلق قطعی اور بینی طور پر معلوم ہو کہ آ ہے مائی اور ایسے شخص کا متعلق قطعی اور بینی طور پر معلوم ہو کہ آ ہے مائی آئے ( بھیٹیت رسول ) ان کو لے کرآ ہے ہیں، اور ایسے شخص کا تقمد بین کرنا جو اس تقمد بین کا الم ہو ( بید قید اس لئے کہ بید تینوں عقل وخر داور علم ومعرفت سے عاری اور ناال ہیں، ای لئے نہ بیا ایمان معتبر ہے )

یہ تو''ایمان'' کی تعریف ہوئی ،اور'' کفر'' کے معنی ہیں کہ جو مخص اس تصدیق کا ہل ہووہ ان امور شرعیہ میں رسول اللہ مڑ تیز نم کی تصدیق نہ کر ہے ،جن کو وہ یقنی طور پر جان سکتا ہے کہ آپ مڑ تیز ہم ان کو لے کر دنیا میں آئے ہیں۔

فرماتے ہیں:

'' کفر کی بیتعریف بعینہ وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے، کہضروریات دین میں ہے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے اورمنکر کا فر ہے (لہٰداکسی بھی امرضروری کے منکر کومسلمان اوراہل قبلہ نہیں کہا جا سکتا) '''

كفركي جإرفتمين: فراتين

"بال اس تقديق ندكرنے كے جارمرتے (اورصورتمل) بين:

ا ....... کفرجبل ' (جہالت پریمی کفر) یعنی رسول الله سائیز کے ان امور میں ، جن کو لے کرآپ سائیز کا دیا میں آنا یقینی اور قطعی ہے ، تکذیب اور (انکار) کرنا ، اس علم ویقین کے ساتود کہ آپ سائیز اس منکر کے دیا میں این جھوٹے ہیں ، ایو جہل اور اس کے جمنو اؤل کا کفرای تنم کا ہے۔

عرصطابق ) اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ، ایو جہل اور اس کے جمنو اؤل کا کفرای تنم کا ہے۔

عرصی المین کے میں بھی ہے ہیں ، پھر محض ضداور عناد کی وجہ ہے آپ سائیڈ کو جھوٹا کہنا کہ آپ سائیڈ کا اس سائیڈ کو جھوٹا کہنا ، یہ اہل کتاب (یہود یونصاری) کا کفر ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

الذين التيناهية الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم "(القرة ٢٠١١ الانعام ٢٠٠) ترجمه: ...... "جن كوجم نے آسانی كتاب دى ہوہ آپ الليزام كواليے بى (نجى برحق) پيچا نے ميں جيسا كدا ہے بيوں كو پيچا نے بيں (كدير عادے بيٹے بيں) - " دوسرے مقام پرارشادفر ماتے بيں "وجحدو بها واستيقننتها انفسهم ظلماوعلوا."(اللسه)

تر جمد نہ.....(.ان اہل کتا ہے نے )محض ہٹ دھرمی اور تکبیر کی بناء پر آپ طربتی<sup>نو ک</sup>ی نبوت کا انکار کرویا۔ حالا تکبدان کے نفسول کوآپ مزامی<sup>تو ک</sup>ی نبوت کا یقینن کامل ہے۔''

فرماتے ہیں:

ابلیس العین کا گفر بھی آئی شم کا ہے۔

سانه..... ' کفرشک' ( و د کفر جوشک تر د دیرینی ہو )

جیہا کہا کٹر منافقین کا گفر ہے( کہان **کو**آپ من تی<sup>ڈ</sup> کے نبی ہونے میں تر دوقفہ)

ہمان۔۔۔۔۔۔( کفرتاویل' ( وہ کفر جو کئی جو کی پہنی ہو ) بیٹنی نبی سرقیۂ کے کاام کی وہ مراد بتاہا ناجو آپ سرقیۂ کی سرقیۂ کے کاام کی وہ مراد بتاہا ناجو آپ سرقیۂ کی مراد لینا یہ آپ طرقیۂ کے کلام کو '' تقیہ' کی مراد لینا یہ آپ طرقیۂ کے کلام کو' تقیہ' یا مصلحت کی رعابیت پرمحمول کرنا ( جیسے شیعہ اور روافض ان احاد بیث کی تاویل کرتے ہیں جو افضلیت شیخین سے متعلق ہیں )۔''

منیجه بحث: فرمات بیره:

" پونکه (نماز میں) قبلہ کی جانب رٹی کرنا ایمان (اور مومنین) کی خصوصیات میں ہے ہیں، خواہ ازروئے عمل ان خاصہ غیر شاملہ "اس لئے ما، نے اپنے اقوال میں اہل ایمان کو اہل قبلہ کے خواہ ازروئے عمل ان خاصہ غیر شاملہ "اس لئے ما، نے اپنے اقوال میں اہل ایمان کو اہل قبلہ کے اغظ ہے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ حدیث مندرجہ ذیل میں "مصلی" (فمازی) کنا یہ مسلمان ہے ہے۔ "نھیت عن قبل المصلین " (مجھے نماز پڑھنے والوں کے قبل المصلین مرادیت کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے۔ انہ مسلمین " معملین مرادیت کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں "معملین " ہے تقیناً مومنین مرادیت ہے۔ اس حدیث میں "معملین " ہے تقیناً مومنین مرادیت ہے۔ ا

علاوہ ازیں قرآن کریم کی مٰدکورہ ذیل نص صرت بتلاتی ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو نبی طَوَّقَةِ ہُ کی ان تمام امور میں تصدیق کرنے والے ہیں جن کوآپ طَوَّقَةِ کا ( بحثیت بیغیبر ) لے کرآنا لیقینی طور پرمعلوم ہے۔

"وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ اَهُله مَنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَاللَّهِ. "(التِرَة ١١٤)

ترجمہ: ..... ''اورائلہ کی راد (وین ) ہے اوگوں کو رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام ہے رو کنا اور اہلے اہل حرم کوحرم ہے تکا لنا ، اللہ کے نز ویک سب ہے بڑا کفر ہے ۔''

مصنف میشینفرماتے میں اکفر کی یہ جارتشمیں جو حفرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی میں''معالم التنزیل''وغیرہ کی آفاسیر میں بھی آیت کریمہ'''ان الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ .... الخ'' کے ذیل میں مذکور ہیں ، نیز' نہائی' ابن اثیر بھینیا میں ان کا ذکر موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب میشنیے سے ایک استفتاءاوراس کا جواب '' رکیک تاویلات'' کرنے والے کا حکم:....'' فتاویٰ عزیزی''میں ج:اص:۲۵ اپر فرماتے ہیں:

سوال: زید حدیث شریف کے معنی میں ایسی رکیک اور بے سروپا تاویلات کرتا ہے جن سے حدیث کا انکارلازم آجا تا ہے؛ بیان فرمانمیں! حدیث کا انکارلازم آجا تا ہے، فقهی احکام کی رو سے زید پر کیا گناہ لازم آتا ہے؟ بیان فرمانمیں!

چواب: .... قرآن وحدیث کی تفیراور معنی بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے علم صرف ونحو ولفت و اہتقاق، معانی وبیان اور علم فقہ، اصول قفہ، عقائد و کلام، نیز احادیث وآثار، تاریخ وسیرت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان علوم کو حاصل کئے بغیر قرآن وحدیث کے معنی بیان کرنے کی جرات کرنا جرگز جائز نبیس ہے۔، علاوہ ازیں ہرصا حب مذہب قرآن وحدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت برگز جائز نبیس ہے۔، علاوہ ازیں ہرصا حب مذہب قرآن وحدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت برگز جائز نبیس ہے۔ اور اپنے مسلک کی حقانیت برگز جائز نبیس ہے۔، اور قرآن وحدیث میں اپنے مذہب کے موافق تاویل کوحق سجھتا ہے ( کہ جو مطلب مجور ہوتا ہے، اور قرآن وحدیث میں اپنے مذہب کے موافق تاویل کوحق سجھتا ہے ( کہ جو مطلب قرآن وحدیث کا میں نے سمجھا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے مذہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے ( ایس صورت میں) حق وباطل کی معرفت کا معیار ''صحاب بی اُنٹی نے آنحضرت میں گئی ہوئی ہے۔ المشافی تعلیم نبیس کے وقت حالی اور مقالی قرائن کی مدد سے جو کچھ سمجھا، اور حضور شریقی نے اس کی صراحة تعلیم نبیس فرمائی ، وہی حق ہے اور واجب القبول۔

لہٰذابیر کیک تاویلات کرنے والا اگر پہلے فریق ہے ہے ( یعنی علوم ضرور بید کی تعلیم ہے کورااور نا واقف ہے ) تواس کے حق میں تو (احادیث میں ) شدید وعید آئی ہے ،حضور عیش کا ارشاد ہے:

"من فسر القرآن برايه فليتبوء مقعده من النار"

ترجمہ: ..... 'جس شخص نے اپنی رائے ہے قرآن کی تفسیر کی اس کوچا ہے کہ وہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم کو بنا لے'
اس معاملہ (بیان مراد) میں قرآن وحدیث کا تقلم ایک ہے، اس لئے کہ انہی دونوں پر دین کی
بنیاد قائم ہے، علاوہ ازیں عربی زبان میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ، ظاہر بھی ہے اور مؤول بھی ، ناشخ
بھی اور منسوخ بھی (توایک جابل انسان کس طرح ان میں ہے کسی ایک کو متعین کر سکتا ہے؟ اور اس کا
فیصلہ اور سمجھ کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟۔

اوراگریتاویل کرنے والا دوسر فریق میں ہے ہے (یعنی علوم مذکورہ کا عالم ہے اور صحابہ بھائے وتا بعین کے بیان کردہ معنی اور مراد کے خلاف کوئی اور معنی ومراو بتا تا ہے) تو یہ خص المبتدئ ہوئے لہذا اس کی بدعت (تاویل) پرغور کرنا پڑے گا، اگر قطعی ولائل یعنی متواتر نصوص اور قطعی اجماع کے خلاف تا ویل کرتا ہے تو اس کو کا فرسم جھنا چاہئے اور اگر ظنی یعنی قریب بہیقین ولائل کا خلاف کرتا ہے، مثلاً حدیث مشہور اور اجماع عرفی کا مخالف ہے تو اس کو فاسق اور گراہ کہا جاسکتا ہے کا فرنیس ، اور اگر افتحال ف کرتا ہے اختلاف امنی اختلاف امنی دھنان والوں فریقوں میں سے نہیں ہے تو اس کے اختلاف امنی دھنان ہے جھنا جا ہئے۔

لیکن ان متنوں مرتبوں اور فریقوں میں فرق واقباز کرنے کے لئے بہت بڑے وسیق علم کی ضرورت ہے ظاہر میہ ہے کہ میر کیک تاویلات کرنے والاض زید جاہلوں اور نا دانوں کے قریق میں ضرورت ہے، للبذا اس کو''امر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کے سلسلہ میں جوز جرو وعید اور جہنی ہونے کا استحقاق احادیث میں وار دہوا ہے اس ہے آگاہ کر کے اس برے کام ہے باز رکھنا چاہئے ، اور عوام الناس کو بخت تاکید کروی چاہئے کہ اس محض ہے گفتگو نہ کریں اور نہ اس کی بات سیس اور اگر یہ ورسرے فرقے (مبتدعہ) میں ہے اور اس کا فد بب معلوم ہے، مثلاً وہ رافضی، خارجی ، یا معتز لی جو ہے ، یا فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتا ہے تو عامة السلمین پر اس کے فد بب ومسلک کی حقیقت کو ظاہر کردینا چاہئے (تاکہ لوگ اس کے باس نہ جا نمیں اور اس کی بات نہ نین ) اور اگروہ اپنے گمراہ عقا کہ کومسلک کی جو ہے اور چھپا تا ہے تو اس کی تاویا ہے وہ بات و تمارے پاس کے کہ اس کے کہاں میں چیش کرتا ہے اور چھپا تا ہے تو اس کی تاویا ہے وہ وہ جیہا ت و تمارے پاس کھم کم کھر کر دوانہ کردیں'۔

والسلام!

\*\*\*

# مسجدوں ہے ملحدوں کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت

حدیث سے ثبوت مصنف ملید انرحمۃ فرماتے ہیں کہ تفسیر''روح المعانی'' وغیرہ میں آیت کریمہ:''مسلعاً الحام امرکنین'' کی تفسیر کے تحت ابن عباس طاق کی ایک روایت فدکور ہے، ابن الی حاتم نہیں نے اور طبر انی نہیں نے اوسط' میں اور ان کے ملاوہ دوسرے محدثین نے اس کی تخریج کی کی ہے، ابن عباس جان فرماتے ہیں ا

''رسول الله سرتيزام جمعه ك دن منبر برخطبه و سرب بتھے كدائ اثناميں آپ سرتيزام نے فرمايا:''اب فلاں تو كھڑا ہوہ تو منافق ہے، ابھی مسجد سے نكل جا،اے فلاں تو كھڑا ہو، تو بھی منافق ہے، ابھی مسجد سے نكل جا۔' غرض آپ سرتیزام نے ایک منافق كانام لے كرمسجد سے نكال دیااور علی الاعلان رسوافر مایا۔'' نظرض آپ سرتیزام نے ایک ایک منافق كانام لے كرمسجد سے نكال دیااور علی الاعلان رسوافر مایا۔'' این مردویہ میں ہوتید کی روایت میں ابومسعود انصاری جرائے ہے مروی ہے كہ:

تقیر 'ابن کثیر' ابن کثیر' میں بھی بے روایت ندکور ہے، ابن اسحال رہے۔ نام بنام اس طرح ذکر کیا ہے کہ تمام مجرم الگ اور ممتاز ہو گئے اور نام گنانے کے بعد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ '' بیمنا فق مسجد نبوی میں ہمیشہ آیا کرتے اور مسلمانوں کی ہاتمیں سنا کرتے تھے (اور مخبری کرتے تھے) نیز مسلمانوں کا اور ان کے وین کا (آپس میں) نداق اڑایا کرتے تھے، چنانچ ایک دن اس گروہ کے کچھ آدمی مسجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ سائیڈ نے ویکھا پوگ سرے سرطلائے چیکے چیکے ہیں ہا تیں کررہے ہیں، اس پر حضور سائیڈ نے ان کو مجد سے نکال وینے کا تھم ویا، چنانچ ہوئی کئی ساتھ بالیگ مسجد سے نکال ویئے گئے۔

پڑھتے ہیں گروہ ان کے حلقوم ہے آگے نہیں بڑھتا، یہ لوگ دین سے غیر محسوں طریق پر نکل جائیں گئے۔'( گروہ خص انفاق سے کہیں غائب ہوگیا،اس لئے نئے گیا)امام احر بہتیا ہے نے''مسنداحد''ج:ساص:۵۱ پراس دوایت کی تخریج کی ہے،اور حافظ این جمر بہتیا ہے'' گیا امام احر بہتا ہے۔'( اس روایت کی تخریف ہیں۔' ''اس روایت کی سند بہت عمرہ ہے، اور جاہر بڑائٹؤ کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخریج ابویعلیٰ نے اپنی مند میں کی ہے،اس کے راوی بھی سب ثقتہ ہیں۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: بلکہ'' کنزالعمال''ج:۵ص:۲۹۸اور''متدرک عاکم''ج:۳ ص:۳۵ میں ابن بی سرح وغیرہ کوتو مسجد حرام میں بھی قتل کردینے کا تھم وارد ہے۔ یہ ابن ابی السرح مردود کہا کرتا تھا کہ:''اگر محمد (مُنَاتِیْنِم) کے پاس وی آتی ہےتو میرے پاس بھی ضروروحی آتی ہے۔ • قرآن سے شبوت: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں • :قرآن تحکیم میں بھی اللہ تعالی ارشاد

ایمان ہوا ہے اور قرآن میں آیا ہے اور من اظلم معن منع مساجد الله .... الحق اور اس سے بردھ کرظالم کون ہے جواند کی مجدول ایمان ہوانہ ہیں آیا ہے اور قرآن میں آیا ہے اور من اظلم معن منع مساجد الله .... الح "(اور اس سے بردھ کرظالم کون ہے جواند کی مجدول (میں وافعل ہونے ہے مسلمانوں) کورو کے (اور منع کر ہے) "۔ میں نے اس کے جواب میں کہا: ہمارا بھی قرآن پرایمان ہے اور قرآن میں آیا ہے ۔ "و من اظلم معن افتوی علی الله کونا او قال او حی الی ولم یوح البه شیءً "(اور اس سے بردھ کرظالم کی آیا ہے ۔ "و من اظلم معن افتوی علی الله کونا او قبل او حی الی ولم یوح البه شیءً "(اور اس سے بردھ کرظالم (کافر) کون ہے جواللہ پر بہتان لگائے (کواللہ نے جھے نی بتاکر بھیجا ہے) یا ہے کہ (دعوی کر ہے) میر سے پاس دی گئے گئے ہوں تا ہو ہی میں میں ہو گئے ۔ اس کے پاس مطلق کوئی وی نیوں کی ہو آئے ہے میں وافل ہونے ہو کر دیا تھا کہ مسلمان نیس کافر ہو، تم مجد میں وافل نیوں کے طاف عدالت میں وافل ہو نے ہو گئے اور عدالت میں مناظرہ طے پایا۔ مرزائیوں کے بوان کے موالت میں مناظرہ طے بیا۔ مرزائیوں کے بوان کے موالت میں داخل میں کہ بوان کے موالت میں مناظرہ طے بیا۔

مسلمانوں نے حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کود یو ہندے بلایا،آپ معاملہ کی نزاکت محسوں کرے مقررہ تاریخ پر میر تھ تشریف نے آئے، مرزائیوں کی طرف سے مشہورہ معروف پرانا گھاگ مرزائی مناظرہ تھا، اس نے عدالت کے کرے میں بڑے جوش وٹروش کے ساتھ ندکورہ بالا پہلی آیت پڑھی اور کہا کہ ہم سلمان ہیں، ہم ہمارے خالف ہمیں مجد میں داخل ہونے ہورے اوراس کے جواب میں ندورہ تھم کے صری خلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب ہمیت نہایت آ بھی اور متانت ووقار کے ساتھ کھڑے ہو اوراس کے جواب میں ندورہ بالا دوسری آیت پڑھ دی کہ تم سلمان نہیں ہو،اس لئے کہ مرزا نظام احمد کوصاحب وی وافیام نی بائے ہو،اس لئے کرتم آن کریمہ کی رہ سے مرزا بھی کا فراور تم بھی کا فرہو، لبندا مسلمان تم کو مجد میں داخل ہونے ہے رہ کئے ہیں بائل جی اس کے کرتم آن کریم کی رہ کی ہو تھا ہوئے کہ اور استدارال من کردیا ہے مسلمان تر آن کہ کہ مونی کے اندر مید ودو تخصر کردیا ہے مسلمان تر آن کے ای اور استدارال من کردیا ہے مسلمان تر آن کے ای اور استدارال من کردیا ہے مسلمان تر آن کے کہ ہوئی کے جواب میں ایک خط کے بعیر جوتے بعقی میں داخل ہو کھڑے نے مقدر خاری کردیا ہو کہ اس کے کھر ہونا کہ کہ ہوئی کے جواب میں ایک خط کے بعیر جوتے بعقی میں داب کریہ جادہ و جا ایج نے مقدر خاری کردیا و کہ مرزائی اس واقعہ کے بعدا یسے ذیل وخوار ہوئی کے برمان کو کردیزائی کرنے کی جراب میں ایک خط کے بعیر جوتے بعلی میں دائی کردیا ہو کے میں موئی کے برمان کی کردیا ہے۔ مسلمان کردیا ہے کہ موئی کے جواب میں ایک خط کے بعیر جوتے بعلی میں داب کریہ جادہ و جا اچھے نے مقدر خاری کردیا ہوئی کے مقدر کردیا ہوئی کے مقدر سے کہ میں کردیا ہوئی کے میں دائی کردیا ہوئی کے مقدر کردیا گیا ہوئی کے میں دائی کردیا ہوئی کے میں دائی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کے برمان کردیا ہوئی کردیا ہوئی کے میں کردیا ہوئی کہ برمان کردیا ہوئی کہ برمان کردیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا گیا ہوئی کے میں کردیا ہوئی کردیا

<sup>• ....</sup> حفرت مصنف رحمه الله بين السطور مين ( سطرول كے درميان ) لکھتے ہيں: ''شرح مواہب' (لدنيه ) كاندر ياب' فنخ كمه' كے ذيل مين بھى ( بيدافعه ) أى طرح بيان كياہے، أى طرح حافظ ابن جميد رئيستائے'' فناوى ابن جميہ' كى چوتھى جدد ميں سف كريمه كى تفسير ميں چولكھاہے۔

#### فرماتے ہیں:

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

اولَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ

مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاجِرِوَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ الاَّاللهُ

فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾ (سرة الوَبَ :١٨٠٥)

ترجمہ:...... 'مشرکوں کواپنے خلاف کفر کی شہادت دیے ہوئے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجد دن کوآ باد کریں .....اللہ کی مسجد دن کوتو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جواللہ اور یوم قیامت برایمان رکھتے ہیں .....الخ ۔''

ُفر ماتے ہیں: اوراگر بالفرض ہیکوئی مسجد تعمیر کرتے بھی تو وہ شرعاً مسجد نہ ہوتی (جیسے مسجد'' ضرار'' کہ دہ اللّٰہ تعالیٰ کے تکم ہے ڈ ھادی گئی اس لئے کہ دہ مسجد نتھی )

مستحق تکفیر ہے اس کا تھم مرتد کا سا ہے:....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:'' تنویر الابصار''میں'' ذمیوں کی وصیتوں''کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''گمراہ فرقہ کا کوئی آ دمی اگرا بنی گمراہی کی بنا پر تکفیر کامستحق نہیں ہےتو وصیت کے بارے ہیں اس کا تھم مسلمان کا سا ہے ،اورا گر تکفیر کامستحق ہےتو اس کا تھم مرتد کا سا ہے ( کہ اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا )۔''

### 

## خلاصئه كتاب

تصنیف رسالد بذا کا مقصد: مصنف علیه الرحمة فرماتے بین: بید سالد ندکوره ذیل احکام شرعیہ کوٹابت کرنے کیلئے لکھا گیا ہے:

ا:.....بضروریات دین ( دین کے قطعی اور یقنی عقائد واحکام ) میں کوئی تصرف ، تاویل اوران کی جومرا داب تک است. جومرا داب تک امت نے مجمی ہے ، اس کے علاوہ کوئی اور مراد ، بتلانا ، اوران کی جومملی صورت تو اتر ہے ثابت ہے ، اس سے نکال دینا ، سب کفر کا موجب ہے ، اس لئے کہ وہ کفظی یا معنوی متواتر نص جس کے معنی اور مراد کھلی ہوئی اور واضح ہو ( جس طرح کے الفاظ اور معنی متواتر ہوتے ہیں ، ایسے ہی ) اس ک مراد بھی متواتر ہوتی ہے، لہٰذااس مراد میں کوئی بھی تادیل کرنا (اور مراد کو بدلنا) شریعت کے ایک بقینی امر کورد کرنے کے مرادف اور کھلا ہوا کفر ہے ) اگر چہ متوول (براہ راست) صاحب شریعت کی تکذیب یااس کاارادہ بھی نہ کرے۔

۲:.....اور بیرکداس هخص کا حکم بیہ ہے کد (بیرکا فرجو گیا ) اس سے تو بہ کرائی جائے (اگر تو بہ نہ کرے تو کفرکا حکم لگادیا جائے ،اسلامی حکومت ہوتو اس کوتل کردیا جائے )۔

**ایک زعم باطل کی تر دید**: بعض علاء کا خیال ہے کہ (محض تو بدکے لئے کہنا کا نی نہیں ہے، بلکہ اس حد تک سمجھانا ضروری ہے کہ )اس کے دل میں یقین ڈال دیا جائے اور کلی طور پراس کو مطمئن کر دیا جائے ،اس کے بعد بھی اگروہ راہِ عنا داختیار کرے تب کفر کا تھم لگایا جائے ورنہ نہیں۔

مصنف رحمہ الله فرماتے ہیں: یہ خیال قطعاً باطل ہے، اس لئے کہ اس نظریہ کے مطابق تو دین کی کوئی متحکم اور غیر متبدل حقیقت ہی باتی نہیں رہتی، بلکہ دین محض انسانی رائے اور خیال کے تابع ہوکررہ جاتا ہے اور نظر وفکر ہی دین کا مدار بن جاتے ہیں ( گویا جس زمانہ کے لوگ اپنی رائے اور قیاس کے مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے بس وہی دین ہوگا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ ' ضرور یات مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے بس وہی دین ہوگا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ ' ضرور یات کرنے نہ کا علی حالبہ برحق ہونا ایک طے شدہ حقیقت اور افہام تفہیم سے بالاتر ہے ( کسی کے باور کرنے نہ کرنے پرقطعاً موقو ف نہیں ) جوان پر (بے چوں و چرا) ایمان لے آئے اور ان کوحق مان سے وہ اللہ کے دین کا متبع اور متومن ہے، اور جوان کا ان کار کرے اور نہ مانے (خواہ کسی بھی وجہ سے نہ مانے) وہ کا فر سے ہوں کا فصد کرے یا نہ کرے، (جیسا کہ آیت کریمہ: الو استحون فی العلم یقو لو ن سالے'' اس بہ خواہ کو کا کو میں آئے نہ آئے ''پر ایمان کا مدار نہیں ہے ) صرف اجتہا دی (اور اختیا فی ) مسائل میں رائے وقیاس (اور نظر وفکر ) پر مدار ہوتا ہے ( کہ ہر ایا تی اجتہا و عالم دین اپنی تجھ اور رائے کے مطابق نصوص شرع کی جوم اداور معتی متعین کرتا ہے، ای کو مانتا ہے اور اختیار کرتا ہے)

اور''ضروریاتِ دین' کے باب میں تو جیسے حقائق اشیاء کے منکر''عنادیہ''اور''عندیہ'' کہلاتے میں اوران میں شک اور تر دوکرنے والے''لاا دریہ'' اور'' شاکہ'' کہلاتے ہیں ،ایسے ہی''ضروریاتِ دین'' کے منکرین'' معاندین'' اور' ملحدین'' کہلاتے ہیں ،اوران میں شک وتر ددکرنے والے'' متر د دین''اور'' منافقین'' کہلاتے ہیں ،اورسب کافر ہیں۔

ایک شبہ کا از الہ، جہل عذر نہیں ہے: .....فرماتے ہیں: اور جن علماء نے کلمۂ کفرے نا واقفیت (کہاس کلمہ کے کہنے ہے انسان کا فرہوجا تاہے ) کوعذر قرار دیا ہے، ان کی مراد ضروریات دین کے علاوہ دوسر ہے امورشرعیہ ہیں (مثلاً مسائل اختلا فیہ یا نظریہ کدان میں ناوا تفیت کی صورت میں منکر کوکا فرنہیں کہا جا سکتا) جیسا کہ 'امر ثالث' کے ذیل میں ہم' فتح الباری' کی عبارتوں کے فوائد کے سلسلہ میں اس پرستنبہ کر چکے ہیں ،ای طرح' الاشباہ والنظائر' اوراس کے حاشیہ کی نقول کے ذیل میں بھی اس کی تصریح گزر چکی ہے،ان تصریحات ، کے علاوہ' خلاصة الفتاوی' میں فرماتے ہیں:
میں بھی اس کی تصریح گزر چکی ہے،ان تصریحات ، کے علاوہ' خلاصة الفتاوی' میں فرماتے ہیں:
میں بھی اس کی تصریح گزر چکی ہے،ان تصریحات ، کے علاوہ' نوان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کو بی خبر '' وجوہ کفر میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کو بی خبر

'' وجوہ گفر میں ہے ایک صورت یہ ہے کہ ایک محص اپنی زبان سے کلمہ گفر کہتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کلمہ کے کہنے ہے انسان کا فر ہوجاتا ہے ، مگر وہ کہتا ہے اپنے قصد واختیارا ور مرضی ہے اس کلمہ کے کہنے ہے انسان کا فر ہوجاتا ہے ، مگر وہ کہتا ہے اپنے قصد واختیارا ور مرضی ہے کسی کے دباؤیا جبر ہے نہیں کہتا ) تو جمہور ملاء کے نز ویک یہ محض کا فر ہے اور نا واقفیت کی بناء پر اس کو معذور نہیں مجھاجائے گاصرف بعض ملاء اس کے مخالف جیں (اور وہ اس محض کو'' معذور'' مجھتے ہیں اور کا فرنہیں کہتے )''

" مجمع الانهر" مين" البحرالرائق" پراستدراك (تقيد) كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

" لیکن" درر" میں تقریح کی ہے کہ زبان سے کلمہ تفریح والا اگراپنے اختیارا ورمرضی ہے کہتا ہے تو جمہور علما ، کے نزدیک وہ کا فر ہے ، اگر چہاں کا یہ عقیدہ ند ہو ( کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کا فر ہوجا تا ہے ) یا اس بات کونہ جا سا ہو ( کہ یہ کلمہ کفر ہے ) اور نا وا تقیت کی وجہ سے اس کومعند ورنہیں سمجھا جائے گا۔ صاحب" درر" نے اس تول کو" محیط" کے باب" الکرھۃ "اور باب" الاستحسان" کے حوالے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

'' اوریہ اختاا ف ( کہ ، واقفیت عذر ہے یا نہیں؟) ضروریات وین کے علاوہ ویگر امور ( اجتہادیہ ) میں ہے،ضروریات وین میں تو کلمہ کفر کہنے والے کا تھم صرف یہ ہے کہ ( وہ کا فر ہے ) اس سے تو بہرائی جائے (اگر تو بہر لیے فہراورنہ کا فرقرار و سے دیا جائے ) باتی یہ ( کلمہ کفر کہنے والی اگر ) عورت ہوتو اس سے صرف تو بہرائی جائے گی۔''

مرتدمرد وعورت كاحكم: معافظ ابن جررهما للهُ (فتح الباري) مين قرماتي بين:

" معاذبین جبل شرو کی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ شروی معاذکو یمن ( کا حاکم بنا کر) بھیجا تو فرمایہ: جومر داسلام ہے پھر جائے (اول) اس کو اسلام لانے کی دعوت دینا ،اگروہ باز تر باز اور از سرنومسلمان ہوجائے ) تو فیہا ورنداس کی گردن ماردو ،ای طرح جوعورت اسلام سے پھر جائے اس کی گردن ماردو ،ای طرح جوعورت اسلام سے پھر جائے اس کو بھی قبل کردو۔"

حافظ فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند'' حسن'' (اچھی ) ہے۔

حافظ جمال الدین زیلعی نے بھی اس حدیث کوتخ تنج ہدایہ (نصب الرایة) میں مسئلہ ثانیہ کے تخت ''معجم طبرانی'' کے حوالے سے قتل کیا ہے ، مگراس میں (مرتدعورت سے )صرف تو بہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں ہے )۔

مصنف بہتانیہ فرماتے ہیں: مرتدعورت کے بارے میں احناف کا مذہب بہی ہے ( کہ عورت کو تل نہ کیا جائے ) الا یہ کہ مذکورۃ الصدرحدیث (جس میں مرتدعورت کے تل کا تھم ہے ) کا مصداق، سب وشتم کرنے والی عورت کو قرار دیا جائے ،اس لئے کہ' در مختار' باب' جزیہ' کے آخر میں امام محمد سے سب وشتم کرنے والی عورت کو قرار دیا جائے کی صرح روایت موجود ہے ، (لہذا معافہ بڑاتئو کی روایت کو ای پرمحمول کیا جائے ) صاحب' در مختار' بحوالہ' ذخیرہ' نقل کرتے ہیں کہ امام محمد نے سب وشتم کرنے والی عورت کے قل کردیے ہیں کہ امام محمد نے سب وشتم کرنے والی عورت کے قل کردیے پر محمیر بن عدی بڑائئو کی روایت سے استدالال کیا ہے ( اس حدیث کرنے والی عورت کے قل کردیے پر محمیر بن عدی بڑائئو کی روایت سے استدالال کیا ہے ( اس حدیث میں آتا ہے ) کہ عمیر بڑائؤ نے عصماء بنت مروان کے متعلق سنا کہ وہ رسول اللہ سائٹیڈ کو ( گالیاں دیت میں اور ) ایذا پہنچائی ہے تو ایک ون رات کو ( موقع پاکر ) اسے قل کرڈ الا ، تو اس پر رسول اللہ سائٹیڈ نے عمیر بڑائؤ کی ( غیرت ایمانی کی ) تعریف فرمائی۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: اس روایت اور استدلال کو یا در کھنا چاہیے (بہت کا رآ مدہ)

زیلعی کی طرح'' کنز'' میں ج: ۳ص: ۱۹ پر یہی مذکور ہے، چنا نچے مصنف'' کنز'' ج: ۳ص: ۱۹ پر
الثافی ش ق کے حوالے ہے قابوس بن مخارق کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بڑا تنڈ نے
حضرت علی بڑا تنڈ کو دومسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ:'' بیزندیق ہوگئے ہیں۔' الی آخرہ ، حضرت علی
مخالت نے ان کو جواب میں لکھا کہ:'' جو دو آ دمی زندیق ہو گئے ہیں ،اگر وہ تو بہ کرلیس تو فیہا ورندانہیں قبل
کر دو۔' حافظ ذیلعی میں نکھا کہ:'' جو کہ بیں باب'' مئوت المکا تب او بجز ہ' کے ذیل میں مذکورہ
بالا روایت کی تخریج کی ہے، مگر اس میں صرف تو بہ کرانے کا ذکر ہے (قبل کا کر بہر)

مصنف میشد (تمام مذکورہ بالاروایات کوسا منے رکھ کر) فرمائتے ہیں: انسان کی قدرت میں تو یہی ہے ( کیتو بہ کرائے ، ایمان دل میں ڈال دینا اور مطمئن کردینا تو خدا کا کام ہے ، لہذا مذکورہ علماء کا نظریہ ' تنگیج صدر' 'صحیح نہیں ، کیونکہ بیان انی قدرت سے باہر ہے )

دلوں میں ایمان ڈالنااللہ کا کام ہے، ہم تو صرف تو بہ کرانے کے مامور ہیں: ..... حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''صحیح بخاری''ج:اص: ۱۸ کتاب العلم میں ابوموی اشعری جانوز کی مرفوع روایت میں ہے کہ:

''' رسول الله سُلْقَةُ نِيْ نِيْ ما يا كه: جس مدايت ( وين ) اورعلم كو لے مُرالله تعالى نے مجھے بھيجا ہے، وہ اس موسلا دھ**ا ب**ارش کی مانند ہے جوکسی خطئہ زمین پر برسی تو جوعمد داور صاف ستھری ( زرخیز ) زمینیس تخيیں انہوں نے تو یانی کواچھی طرح جز ب کرلیا اوران میں خوب گھاس جارے وغیر و کی پیدا وار ہو گی ،اور کچھ سنگلاخ زمینیں تھیں ،انہوں نے یانی اپنے اندرروک لیا ( اور گڑھے تالا ب دونس و وغیر ہ یانی ے بھر گئے )اورلوگوں نے خود بھی بیا ،مویشیوں کوبھی بلایااور کھیتیوں کوبھی ان ہے سیراب کیا ،اور یجھ چیتل میدان تنے( ندانہوں نے خود یانی جذب کیا کہروئیدگی ہوتی اور نہ ہی ان میں یانی تھہر سکا کہ مخلوق اس سے سیراب ہوتی ) '' آخر میں آپ مُلْقَیْمُ نے فر مایا:'' بیمثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھاورفہم وفراست حاصل کرلی اور میری آ وردہ تعلیمات نے اس کو نفع پہنچایا ، چنا نچے اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھلایا ،اور تیسری مثال اس مخف کی ہے جس نے اسعلم دین کی طرف نظرا تھا کربھی نہیں دیکھاا ورنہاس ہدایت کوقبول کیا جومیں لے کرآیا ہوں ۔'' مصنف مُحِنلةٍ فرماتتے ہیں : دیکھئے! اس حدیث میں ، دین وایما ن یا کفر وخذ لان کا مدار قبول کرنے یا نہ کرنے پر رکھاہے، جواپنی اپنی فطرت کے مطابق انسانوں کا اپنااختیاری فعل ہے، نہ کہ دلوں میں ایساایمان ویفین پیدا کروینے پر کہ جس کے بعدبس حجو دوعناد کا مرتبہ ہی رہ جائے ،اسی گئے بعض علماء نے تو یہاں تک کہددیا ہے کہاس دعوت وتبلیغ کے بعد بھی اعراض وا نکارکر نا یہی ہٹ دھری اورضد (حجو دوعناد ) ہے،خواہ منکر کا قصدعنا دہویانہ ہو، (لیعنی دعوت تبلیغ حق کے بعداعراض وا نکار کرنا ہی حجو دوعناد ہے)۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا پیشعرای حدیث کی تمثیل پرئی ہے:

بارال کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لالہ روید و در شورہ ہوم و خس
ترجمہ:........ وہ بارش جس کی طبعی لطافت اور خوبی ہے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ، اسی بارش ہے باغ
دراغ میں لالہ وگل اگتے ہیں اور شورو بنجر زمین میں خار زا اور جھاڑیاں۔ '
رجیسے بیز مینوں کی سرشت کا فرق ہے ، ایسا ہی فرق کا فراور مئومن کی فطرت میں موجود ہے ، جیسا
کہ اللہ تعالی نے: یصل به کشورا و بھدی به کشورا ''میں اسی فرق کو واضح فرمایا ہے)
کہ اللہ تعالی نے: یصل به کشورا و بھدی به کشورا ''میں اسی فرق کو واضح فرمایا ہے)
شیخ ان ہمام' تحریر الاصول' میں منکر رسالت کے بارے میں فرماتے ہیں:
شیخ ان ہمام' تحریر الاصول' میں منکر رسالت کے بارے میں فرماتے ہیں:
شرورت نبیس ، بکہ تو بہ نہ کر ۔ نو ہم اس قبل کہ بعد رسالت کا انکار کرنے والے ہے کسی مناظرہ کی ضرورت نہیں ، بکہ تو بہ نہ کر ۔ نو ہم اس قبل کرد ہے کا حکم دے دیں گے۔'

مصنف علیہ الرحمة اللّٰہ علیہ فرمانے ہیں جخصریہ ہے کہلنج حق سے زیادہ ہم پراور پچھالازم نہیں ، حبیبا کہ کافروں سے جہاد کے وقت صرف اسلام کی دعوت کافی ہے۔

# تو بہس ہے کرائی جائے؟ اور کس ہے ہیں؟ حضرت علی ڈالٹیڈ کا فیصلہ

فر مانے ہیں: اور پیمسئلدتو تمام ائمہ وین سے متفقہ طور پرمنقول ہے، چنا ٹیچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللّٰہ ' الصارم المسلول'' میں فر ماتے ہیں:

''اس منتلہ کے ثبوت کے لئے ( کہ مرتد ہے تو بہ کے لئے کہنا بھی ضروری نہیں ) ابوا درلیں کی نذکورہ ذیل روایت کافی ہے:

ابوادریس نواا تی کہتے ہیں کہ حضرت علی طائت کے سامنے چندا سے زند ہیں لوگ چیش کے گئے جو اسلام سے پھر گئے تھے، حضرت علی طائت نے ان سے دریافت کیا (کہ کیا واقعی ہم لوگ وین سے پھر گئے مقد اوریا انہوں نے (ارتکاب جرم سے) صاف انکار کردیا، تب (استفا شد کی جانب سے) ان کے خلاف تھا اورعادل گواہ چیش کئے گئے، حضرت علی طائت کا دران گواہوں کی شہادت کی بنایر) ان کوئل کرنے کا حکم دے دیا، اوران سے تو بنیس کرائی (اس لئے کہوہ پیش کیا جمع مان کہ جھے، ایسے ہی جھوٹا انکار کر چکے تھے، ایسے ہی جھوٹی تو بہمی کر لیسے ) ابوادریس خولائی گئے ہیں۔ کہ ایک نصرانی کو بھی چیش کیا گیا جومسلمان ہو چکا تھا اور پھر اسلام سے پھر گیا تھ، حضرت علی ڈوٹٹونے اس سے بھی دریافت کیا (کہدکیا تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) اس سے سرز دہوا تھا، اس کا اقرار کرلیا تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) اس سے سرز دہوا تھا، اس کا اقرار کرلیا ہو آپ نے اسے تو بہرکر کی اوران زندیقوں سے تو بنہیں کرائی، حضرت علی طائت نے جواب دیا کہ: اس نے اس نصرانی نے تو بہرکر کا اوران زندیقوں سے تو بنہیں کرائی، حضرت علی طائت کہ ایک کہ میں ہے ) اوران نوال کیا گیا ہوں کہ کہ میں ہے ) اوران کہ میں نے اس کی تو بھی قبول کرلی کہ میں ہے ) اوران کے طاف اوگوں نے اپنے جرم کا اقرار کرلیا (اس لئے میں نے اس کی تو بھی قبول کرلی کہ میں ہے ) اوران کے میں نے اس کی تو بھی قبول کرلی کہ میں ہے ان کا جرم اور جھوٹ شاہت ہو گیا) اس کئے میں نے ان کا جرم اور جھوٹ شاہت ہو گیا) اس کئے میں نے ان کی تو بندیں کرائی (کہ سے جو بین کی تو بنا ہیں کا قبر میں کہ تو بندیں کرائی (کہ سے جو بین کی تو بنا ہیں کہ تو بندیں کرائی (کہ سے جو بین کی تو بنا ہیں کی تو بنا ہیں کہ تو بندیں کرائی (کہ سے جو بین کی تو بنا ہیں کہ تیں ان کی تو بنا ہیں کی تو بنا ہیں کہ تو بنا کہ میں نے ان کا جرم اور جھوٹ شاہت ہوگیا کہ ان کی تو بنا ہیں کہ تیں کی تو بنا ہیں کی تو بنا ہیں کہ تیں کی تو بنا ہیں کی تو بنا ہیں کو بنا کہ کوئی کوئی کوئی کے میں کے اس

امام احمد بہت نے بھی اس حدیث کوابوا در لیس خولانی بیشتہ سے روایت کیا ہے اور انہیں ابوا در لیس خولانی بہت سے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑٹائنز کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو نصر انی ہو گیا تھا، حضرت علی بڑٹنزنے اس سے نصرانیت سے تو بہ کرنے کے لئے فر مایا ،اس نے تو بہ کرنے سے انکارکردیا، تو حضرت علی بھاتؤنے اس کوتل کرادیا۔ اورایک گروہ کو پیش کیا جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے حالانکہ وہ زندیق اور بودین تھے اوران کے زندیق ہونے پڑواہ قائم ہو چکے تھے، مگرانہوں نے اس جرم (زندقہ) کوشلیم کرنے سے انکارکردیا، اور کہا کہ ہم رادی تو صف اسلام ہی ہے ( مگریہ جھوٹ تھا)، حضرت علی بھاتؤ نے ان کوتل کرادیا (اوران سے تو بہ کے لئے نہیں کہا) اس کے بعد حضرت علی بھاتؤ نے فرمایا: آپ لوگ جانے میں کہ میں نے اس نصرانی سے تو بہ کے لئے اس لئے کہا کہا؟ (اورزندیقوں سے کیول نہیں کہا؟) میں نے اس نصرانی سے تو بہ کے لئے اس لئے کہا کہا اس کے بغاوی بیادی سے تو بہ کے لئے اس لئے کہا کہا تا اس کے بغاوی بیادی ہو چکا تھ پھرانہوں نے بچھ سے جھوٹ بولا (اور ارتکاب جرم قائم ہو چکے تھے (اوران کا جرم ثابت ہو چکا تھ پھرانہوں نے بچھ سے جھوٹ بولا (اور ارتکاب جرم تا کہ جسم سے نادگار کردیا) اس کے بینہ '(شرع گواہ) قائم ہو جانے کے باوجودا نکار جرم کرنے کے بیان کوتل کیا ہے۔'

مصنف علیہ الرحمۃ اللّہ فرماتے ہیں: حضرت علی جُڑتھ کا یہ فیصلہ اس امرکی قطعی دلیل ہے کہ جو زندیق اپنے زندقہ کو چھپائے گا اور ارتکاب جرم ہے انکار کرے گا اور اس کے خلاف ًواو قائم ہو جائیں گے ،اس کوتل کردیا جائے گا اور اس ہے تو بہ کے لئے بھی نہیں کہا جائے کا ( اس لئے کہ وہ شر عامر دودالقول ہو چکا ،اس کی تو بہ کا بھی اعتبار نہیں )۔

**ایک جاملانہاعتر اض کا جواب** :.... مصنف عدیہ الرحمۃ فرماتے جیں اگر َوئی جائل معترض یہ کیے کسی منکر کومسکت ولائل ہے عاجز کئے بغیرتل کردیناعدل پروردگارے منافی ہے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ: اگر ایسا ہے تو مسکت والکل سے عاجز کر دینے کے بعد بھی قبل کرن عدل کے منافی ہونا چاہیے ،اس لئے کہ اس کو ہدایت اور قبول حق کی تو فیق دینے بغیر قبل کرن بھی تو عدل پر وردگار کے منافی ہے۔

حقیقت بیر بے کہ بیشیطانی وسوسے ہیں ان سے خداکی پناہ مانگی جا بنا اور الا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم؛ پڑھنا جا ہے۔

اس رسالہ کی تالیف کا مقصدتو ندکورہ بالا ہی تھا، مگراس مسئلہ ''تا ویل''پر بحث کے دوران کی تھا اور بھی مفیدنقول اور حوالے بیان ہو گئے ہیں، جواہم ترین فوائد سے فالی نہیں ،شل مشہور ہی ہے ' 'بات سے بات نکل آتی ہے ۔''اس لئے اور بھی مناسب ومتعلقہ امور بیان کر دیئے گئے ہیں جوان شاءائقہ ناظرین کے کام آئیس گے۔

آخری تنبید: ....فرماتے ہیں: بہر حال من لیجے! جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف ہے، یہی ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا اور اس کے گفر سے چشم پوشی کرنا بھی دین کے خلاف ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے (مسلمان کو مسلمان کہتے اور کافر کو کافر) اس زمانہ میں عام طور پرلوگ افراط و تفریط میں وہتا ہیں (ایک طرف اجھے بھلے مسلمان کو کافر بنانے میں مصروف ہیں ، دوسری طرف کے ہوئے کافروں کو مسلمان کہنے اور ان کو سینہ ہے لگانے میں منہمک ہیں) ہے شک سے کہا ہے جس نے کہا ہے ۔ ''حالی یا حدافراط پر جاچڑ ھتا ہے یا حد تفریط میں گر پڑتا ہے۔''

## 

### خاتمه

حضرت مصنف نو رالله مرقده حاشيه مين فرمات مين:

'' یہ ضمون ختم اور رسالہ تمام ہوا ،اس رسالہ کی تحریر سے مقصد صرف اہل علم ہے مئواف کے حق میں حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی دعوات صالحہ حاصل کرنا ہے اور بس ۔

میں ہوں احقر محمد انورشاہ ،ابن معظم شاہ ،ابن انشاہ عبد الکبیر ، ابن الشاہ عبد الخالق ، ابن الشاہ عبد الله ، ابن الشاہ محمد عارف ، ابن الشاہ محمد الله ، ابن الشيخ عبد الله ، ابن الشيخ معبد الله ، ابن الشيخ مسعود الزوری الکشمیر کی۔اللہ تعالی ان سب پررحمت فر ما نمین ۔''

شیخ زوری کے فرزندجلیل کے قلمی مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

''ان کے والد بزرگوار بغداد ہے ہجرت کرکے ہندستان آئے ،اول ملتان تھہرے ، اس کے بعدلا ہورمنتقل ہو گئے ،اورلا ہور سے تشمیرآ کرآ باد ہو گئے ،والنداعلم!'' ساسساھ کے صرف چند ہفتوں میں اس رسالہ کی تالیف وتر تیب سے فراغت ہوئی ۔



## فمرست كتب حواله

## "اكفار الملحدين"

## مع اساء مصتفین وسنین و فات

البحوالوائق: علامه ابن نجيم (٩٧٠ه) بدائع الصنائع: ابو بكرالكاسانی (٩٨٠ه) بدائع الفوائد: علامه ابن قیم (٩٥١ه) بسزازیسه: حافظ الدین محمد بن محمد المعروف بابن البز از الكردری الحقی (٤٢٧ه) بغیمة الموتاد: حافظ ابن تیمید (٤٢٨ه)

بغية المرتاد: حافظ ابن تيميه (21مه) البناية: علامه عنى (800ه)

#### ت

تاریخ ابن عسا کر: علامه ابن عسا کر (۵۷۱ هه)

التحوير: الشيخ ابن البمام (٨١١ه) تحفة البارى: شيخ الاسلام ذكر باالا نصارى (٩٢٥ه) تحفة المحتاج لشوح المنهاج: علامه ابن حجر بيثمي (٣٥٠ه) التوغيب والترهيب: الحافظ المنذ رى (١٥١ه) التصريح بما تواتر في نزول المسيح: للمؤلف رحمه الله (١٣٥٢ه) التفرقة بين الايمان والزندقة: علامه غزاليً

#### الف

الاتحاف: علامه زبيريُّ (١٢٠٥هـ) الاتقان: علامه سيوطيُّ (١١١ه هـ)

احكام القران: قاضى ابوبكر بن عربي (٣٠٥ها

الاحكام:علامة مدى (١١٢ه)

احكام القرآن: قاضى ابوبكر بصاص (٣٤٠ه)

ازالة الخفاء: شاه ولى الله و بلوى (١١٥١ه)

الإسماء والصفات:علامهابوبكربيهقي (۵۵۸ه)

îلاشباه و النظائر : علامه ابن جيم (٩٧٠ه)

الاصل: امام محد (١٨٩ه)

اصول بزدوى: فخرالاسلام البز دوى (۴۸۲ه)

الاعلام: ابن جريتميُّ (٣٥٠٥)

اقامة الدليل: الحافظ ابن تيمية (٢٨ه)

الاقتصاد:علامة غزالي (٥٠٥)

الام: امام شافعيٌّ (٢٠١٠ هـ)

ايشار الحق الحقق محمر بن ابراجيم الوزيراليماني

( a A M.)

ح

حاشيه عبدالحكيم على النحيالي عبدالكيم سيالكوئي (تقريباً ١٠١٠ه)

خ

المنحانية: قاضى خان ( د يکھئے فتاوی قاضی خان ) (۱۶۱۶هه)

حسزانة السعفتيين:حسين احرمحرالسمعاني الحظيَّ (فرغ من التسنيف ٣٠٤٥)

الخصائص:ابام ثرائی (۲۰۳ ٪)

خسلاصة السفتساوى : شخ طاهر بن احمد بن عبدالرشيدا بخارى (۵۴۲ھ)

خلق افعال العباد: امام بخاری (۳۵۶ه) المخيوية (فآوي الخيريه):علامه خيرالدين الرمل (۱۰۸۱ه)

> <u>و</u> \_

دائرة المعارف:فريدوجدى

الدرد (درد السحسكام في شرع غرد الاحكام): المولى محرين فراموز الشهر بمولى فسر المحكم ( ١٨٥٥ هـ ) والحقى ( ١٨٥٥ هـ )

الدرالسمسختار شرح تنوير الابصار: علاء الدين محد بن على الحصكفي (١٠٨٨ه) الدرالسمسنتقى: محد بن على الملقب بعلاء الدين (40.0)

تقسيرابن كثير: الحافظ ابن كثير (٣٥٤٥)

تىفسىر النساپورى:اساكيل بناحمىنيٹا بورگ الطربر(٣٠٠ه)

المتقويو:اين اميرالحاح(٩٨٥٥)

التكخيص الحبير: الحافظ ابن مجرالعسقلاني (مهمد)

تلخيص المستدرك:علامة بي (١٥٥٥) المتلويج: النفتاز إلى (١٩٥٥)

النه مهدد (فی بیان التوحید): ابوشکورمجد بن عبدالسیدالکشی السالمی انحفی

تنوير الابصار: منن اللدر المختار: السيدمحمر بن خليل الطرابلسي المعروف بالقاوقجي (١٢٨٥هـ)

تهذيب الآثاد:علام طبرى (٣١٠ - )

تهذیب التهذیب:علامه ابن جمرانعسقلانی (۸۵۲ه) التوضیح :علامه صدرالشریعه بهبیدائله بن مسعود المجولی (۷۲۷ه)

<u>ئ</u>

الجامع الصحيح: امام ابويمسئ ترندى (١٥٥١عه) جسامع السفسسولين: الشيخ بدرالدين محمود بن اسما ئيل الشهير بابن قاضى سماوة الحقى (١٩٨ه) المجمع والفوق: حمد بن محمد الحقى الحموى (١٠٩٨ه) جوهرة المتوحيد: ابرا بيم اللقاني (١٠٢١ه) العرقي (١٩٥٢مهـ ١

شرح جوهرة التوحيد: شيخ عبدالاسلام البيوريّ (١-٠١ه)

شرح جمع الجوامع : لقى الدين السكن (١٥٠- د)

شوح السيو المسكيو :علامة مرحى :(٩٨٣. ١٩٠٠ه)

شرح الشفاء: مال على قاري (١٠١٠) شرح الصحيح المسلم: ملاماً في (١٣٠٤م.)

شوح العقائد النسفى: علامة تنتاز التى (١٥٠ مر) شوح المعقيدة الطحاوية المحمود بن احمد بن مسعود المحقى القواوي (١٠٠ مر)

شفاء العليل عافظاتن قيم (١٤٠٠ ) اه

شوح الفوائض: ملامة عبداً فني النابلسي ( ١٩٠٠ مر) شوح الفقه الاكبر: ملامة في القارئي: ( ١٩١٥ مر) شوح الكنز: علامه زيلتي ( ٣٣ مر)

شرح معانى الآثار: ايوجعفرالطحاويَّ (٢٠٦ه) شسوح مسنية السمسلسلى:الشِيْخ ابرائيم الحلمَ (٤٤٩ه)

شوح المواقف: علامه جرجانی (۱۹۸ مه) السمواهب اللدنیه :احمد بَن محمدانی بَرانخطیب القسطلانی (۹۲۳ مه)

شبوح البمواهب اللدنية: الامزرقالي

J

و دالمختار على الدوالمختار أعلام مُحرامين اتن عابرين شامي (١٤٦١هـ)

الرسالة التسعينية الخافظات تيميد (٢٦١ه) الرسائل علامهات عابدين شامى (٢٦١ه) روح المعانى: علام يحمود آلوى (١٠٦١ه) رياض المرتاض علام شوكاني (١٠٤١ه) الرياض (رياض النضرة في فضائل العشرة) مجددالدين احمد بن عبدالله أنجب الظمري (١٩٥هه)

ک

سسنسن ابسی داؤد: سلیمان بن اشعث الجستانی (دیدارد)

سنن نسائى: علام ابوعيد الرحمن نسائى ( ٣٠٠٠ مر) السير الكبير: المام محدد (١٨٩مه ) سيرة ابن اسحاق: (١٥١مه)

ش

شوح الاشباه: علامة تموگّ (۱۰۹۸ه) شوح التحويو بمحقق اتن اميرحاتٌ (۱۹۸هه) شــــوح التــــومـــذي : القاضي ابو بكراتن علامه مین علامه مین (۵۵۸ه)

غ

غياية التحقيق شوح اصول الحسامى: في عنية عبدالعزيز البخاري (٣٠ه) عبدالعزيز البخاري (٣٠ه») غنية الطالبين: الشيخ عبدالقاور جيلا في (١٠٥ه)

ف

الفتاوی: حافظاتن تیمید (۱۸-ه) فتاوی: الشن تقی اندین بنگ (۱۵-ه) السفتساوی السعزیزییة: الشادعبدالعزیز الدینوئی (۱۲۳۹هه)

فتاوی قاضی خان :الامام فخرالدین حسن بن منسورالا وزجندی الفرنی فی انتخابی (۱۳۶۰ه) السفته اوی الهسندیدهٔ جماعهٔ من العلما ، فی عبد السلطان اور نگ زیب ماسیس

فتح الباوى شرح صحيح البخارى. عافظ ابن جرمستمار قي ( ٩٥٠ م )

فت ماليدان: أواب سديق مسن خان التهوجي (١٠٠٠ه )

فتح القديو: ملامة قائش الثواة في (١٠٤٠هـ القدير الشيخ التن البهما مم (١٠١٠هـ) فتح القدير الشيخ التن البهما مم (١٠١هـ) فتح المعغيث: ملامة تفاوكي (١٠٩هـ) المسفت وحسات الشيخ الاكبرات العربي محمود بمن على (١٣٨هـ) (antr)

الشفاء: قاضى عياش (١٩٨٥هـ)

ص

الصارم المسلول: طافظاتن تيميةً (١٨٥ه) صبيع الاعشبي: ابوالعباس احمدالفلقشنديُّ (٨٢١ه)

الصحيح للبخارى: المام بَفَارِيُّ (٢٥١ه) السصحيح السمسلم: المام سلم بَن الحجاج القشيريُّ (٢٦١ه)

المصلات والمبشر :مجدالدين الفير وزآبادي صاحب القاموس (۱۹۵۵)

الصواعق المسحسوقه : علامه أتن جم المكل البيثي (سدود)

<u>ط</u>

طبقات الحنفية: علامكَفُولُ (990هـ) الطحاوي: ( ١٣٣٣ هـ )

<u>ع</u>

العتبية: محد بن احد بن عبدالعزية العتن (معاه) عقيده السف اريسي وشوحه : علامه عارين (۱۹۱ه)

عددة الاحكام القى الدين ابن وقيق العيد (١٠٠-د)

عهدة القارى شرح صحيح البخارى:

الجزائر ي الحقيَّ ( ١١٢٨ هـ )

المسمعيط: بربان الدين محمود بن تاح الدين الصدرالشهيدا بنخاري الحقى (٣٦١هـ)

المهنعتصو : علامه جمال الدين عثمان بن عمرا بن حاجب (۲۴۲هه)

مختصر مشكل الآثار:علامه طحاوي (۳۲۱ه) اله ادخل:علامه يميمي (۳۵۸ه)

المسايرة:الشيخ ابن الهمام (٨٦١ه)

المستدرك: الحافظ ابوعبدالله الحاكم (٥٠٠٥)

المستصفى:علامةغزاليُّ (٥٠٥هـ)

مسند الامام احمد: امام احد بن طبل (۲۳۱ه)

السمسسوى على المؤطا: شاه ولى الله الدبلوي

(۲۷۱۱ه)

معالم التنزيل:علامديغويّ (٥١٦هـ)

السمعته عنه من مشكل الآثاد: جمال الدين يوسف بن موكل الملطى الحفيّ ( ٨٠٣هـ) السمه فههم: الإمام احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبيّ ( ٢٥٢هـ)

المقاصد و شرحه:علامة تفقاز الى (۱۹ سه) مكتوبات امام زباني :مجددالف ثاني الشيخ احمد السر بهندي أتحفي (۱۰۳۴هه)

منتخب كنز العمال: الشيخ على المُثَقِّيُّ (440هـ) المنتقى في الاحكام: الحافظ عبدالسلام (جدابن

تيميز)

منحة الخالق على البحر الرائق:علامات

المسفسرق بيسن السفسرَق الاست ذا بومنصور عبدالقابر بمن طابرالبغد ادكَّ (١٩٦ه) فصل المقال: علامها بمن رشدالحفيدٌ (١٩٥ه) فقه الانكبر: الإمام ابوضيفهٌ (١٤٥ه)

فواتع الرحموت عبدالعلى محدين نظام الدين بحرالعلوم (١٢٢٥هـ)

<u>ق</u>

السقسواصسم والسعسواصسم بمحد بن ابرا بيم الوزيراليما في (۴۸سه)

ک

كتاب الايمان:الحافظائر: تيمية (۱۸۵هـ) كتاب المخروج: قاش ابويوسف (۱۸۲هـ) كتاب العلو:علامي ذبي (۱۸۸هـ)

كتاب الفصل:علامدا بن حزمٌ (٢٥٦ه)

كشف الاسسراد شسرح البسزدوى: ﷺ عبدالعزیزالبخارگ (۳۰۵ه)

الكليات: قاضى ابوالبقاء ايوب بن موى الحسيني الكفوى الحنقيَّ (١٠٩٣هه) سكنز العمال: على المتقيُّ (٤٠٩هه)

مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: الشيخ عبدالرحمن بن محد المدعوض زاده (۱۰۵۸ه) مجمع الانهر: الشيخ محد بن على بن محد المهدى الفرماروي(١٣٣٩ه قريبا)

النبلاء:علامه ذہبی (۴۸ مهر)

نسيسم السريساض شسرح الشيفاء: علامه فخفارگ (١٠٦٩ه)

نباية: علامه المبارك بن محد ابن الاثيرالشياني الجزري ابوالسعا دات مجد الدينّ (٢٠٦ هـ)

<u>ی</u>

— اليواقيت: ابوالمواہب عبدالوہاب بن احمدالشعرانی (۳۶۶هه)

عابدين شائي (۱۲۵۴ه)

منهاج السنة إلنبويه: حافظ اين تيمية ( ١٨٥ هـ ) المنهاج: علامة فووك ( ١٢٥ ٢ يا ١٢٥ هـ )

المو افقات: علامه شاطبيٌّ (٩٠٧هـ)

المواقف:علام عضدالدين الايكيّ (٢٥٦ه)

موضع المقرآن: شاه عبد القاور الد الوك

السمه و اهب السك دنيسه: احمد بن محمد بن الي بكر الخطيب القسطل في (٩٣٣هه)

المؤطا: امام ما لكّ (١٤٩هـ)

الميزان:علامة شعرانيُّ (٩٤٣هـ)

ميزان الاعتدال:علامه ذمين (۴۸هـ)

U

نبسر اس شسىرح عسقسائيد: شيخ عبدالعزيز

تببت بالخير









- بیخ الاسلام معقبول زیر سلیله تردل عزیم شهور صنف اول نگار عبدالله فارانی کافلی شابه کار
   سیار الاسلام معقبال کامیدار اور صنور گلیج سے خبت کی دیل
   خلنائے زائدین کے دلجیٹ واقعات انو کھے اندازیں جؤیم مان کے لیے مبترین نوندیں
- آون کاچی اون کالون کراچی اون ک